

تَوَهَ وَيِا مِمْدُ بِإِنْ جَعَيْقَ وَتَعْرِجَ ، عدمُ فَلَامُ فَيْ طَهِ لِيرِن لِأِي عَطَرُقِنَ الْإِسلَ مُعْسِلِعان فُورِتِ الى فاسِتَ مَدِينَه رُونِ وَرَسِق



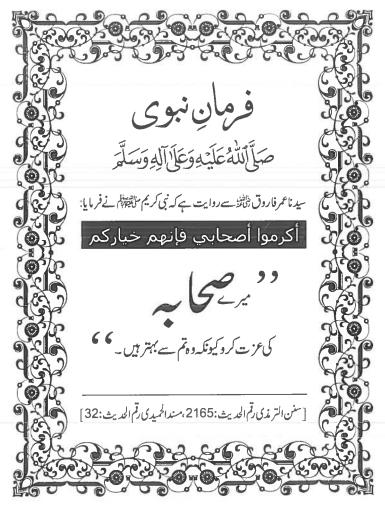





### مُحَلَّهُ مُعُوقٌ كُنِي البِثْ مُحْفُوظُ مِنِي

اس کتاب کے حقوق بحق ادارہ'' بک کارنرشورُ وم جہلم' محفوظ ہیں اس تر جے کا استعال کسی بھی ذریعے سے غیر قانونی ہوگا۔خلاف ورزی کی صورت میں پیلشر قانونی کا رروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قانونی مشیر:عبدالجبار بٹ (ایُروکیٹ)ؤیرٹ)

اشاعت : مئى 2013ء

نام كتاب : شان صحابه بزبان مصطفىٰ مَنَا لِيَتِيالِهُمْ

مترجم : نويداحمد بإني

تحقیق وتخریج : علامه غلام مصطفیٰ ظهیرامن پوری

نظر ثانی : ابوصالح محمسلیمان نورستانی

ىپەوف رىڭدىگ : شنمزادمجىدغان/ حافظ ذىيثان ايوب

تزئين واہتمام : شاہدِ حمید/ ولی اللہ

معاونین : محگن شامد/امرشامد

كمپوزنگ : رضوان احمد مختار

سرورق : ضیاءالرخمٰن (نون گرافکس)

مطبع : مکتبہ جدید پرلیں، لا ہور



#### **Book Corner Showroom**

Opposite Iqbal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph: +92 (0544) 614977, 621953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882 http://www.bookcorner.com.pk - email: bookcornershowroom@gmail.com

Join us on Facebook: www.facebook.com/bookcornershowroom

نو بداحدر بانی

# انتشاب مبارك

ميں اپنی اس کا وش کو وُنيا کی اس واحد عظیم المرتبت شخصیت سرورِکا ئنات مجسن انسانیت، امام الانبیاء، بدرالد لمی ،سیّدالشهد اء،حبیب خدا، سِاتی کوژ، شافع محشر، خیرالناس، صاحب مقام محمود، صاحب التاج، صاحب المعراج، صاحب البر ہان، صاحب البیان، صاحب القرآن، سراح المنیر ،سیّدالتقلین، جدالحن والحسین، سیّد المرسین، سرورِکوئین، رحمة للعالمین، خاتم النّبین



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

کے اسم گرای سے بعد عقیدت واحر اسمنسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی تربیت نے ان عظیم ہستیوں (صحابہ کرام ٹٹائٹیزم) کوآلیس میں رحمد ل بنادیا جو کفار کے لیے برہنۃ للوار کی مانند تھے ﷺ

> یہ رُتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدگی کے واسطے دار و رس کہال

7

| 14 | ( شاہر حمیہ ) | 🔾 عرض ناشر            |
|----|---------------|-----------------------|
| 89 |               | 🔾 کچیمصنف کے بارے میں |
| 89 |               | نام ونسب              |
| 89 |               | ولادت بإسعادت         |
| 90 |               | وطن                   |
| 91 |               | لفظا ''نياء'' ڪي محقق |
| 93 |               | تحصیل علم کے لیے سفر  |
| 94 |               | شخصيت اوراخلاق واطوار |

| 95  | عبادت ورياضت                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96  | امام نسائی بُینالیه کی طرف تشیع کی نسبت                                                  |
| 98  | امام نسائی مُشِيلَة ِ تَصْنيفی ميدان ميں                                                 |
| 100 | اسا تذه کرام                                                                             |
| 100 | -تلا مذه                                                                                 |
| 101 | جم عصر علماء ملين مقام ومرتبه                                                            |
| 104 | امام نسائی بُیشهٔ کی وفات پحسرت                                                          |
| 107 | نضأئل الصحابة للنسائي                                                                    |
| 109 | سيدنا ابوبكرصديق وللفؤك فضائل                                                            |
| 118 | سیدناابوبکراورسیدناعمرفاروق بی شیک کے فضائل                                              |
| 138 | سيدنا ابوبكر وكانفيز ،سيدنا عمر فاروق وللفيزا ورسيدنا عثان ولانفيزك فضائل                |
| 144 | سيدناعلى المرتضلي وللفنؤ كيفضائل                                                         |
| 160 | سيدنا ابوبكر،سيدناعمر فاروق،سيدناعثان اورسيدناعلى المرتضى مُؤلَّدُةُ كِينَ فِصَائل       |
| 163 | سيد ناجعفر بن ابي طالب وللفيئة كے فضائل                                                  |
| 168 | سيدناعلى المرتضى وللفؤ كصاحبزاد بسيدناحسن اورسيدناحسين وكأفها كيفضائل                    |
| 176 | سيدناحزه بنعبدالمطلب وللفناورسيدناعباس بنعبدالمطلب وللفناك فضائل                         |
| 178 | سيدنا عباس بن عبد المطلب والنفز كي فضائل                                                 |
| 183 | حبر الامت، عالم الامت اورتر جمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب والله التقرير |
| 185 | سیدنا زیدبن حارثه را انتخاکے فضائل                                                       |
| 189 | سيدنا اسامه بن زيد نُتَأْلِبًا كَ فَضَائل                                                |
| 193 | سيدنا زيد بن عمر و بن نفيل را النفياك خصائل                                              |
|     | ·                                                                                        |

| 200 | سيد ناسعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل الانتفاك كيفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204 | سيد نا ابوعبيده بن جراح رفانفيا كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 211 | سید ناعبیده بن حارث دلاننز کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212 | سيد ناعبدالرحمن بنءوف رالفيز كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 216 | سيد ناطلحه بن عبيد الله رالله الله عن عبيد الله رالله الله عن عبيد الله رالله الله عن |
| 219 | سيدنا زبير بن عوام وللشؤك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 224 | سيد نا سعد بن ما لك رايشنا ك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 229 | قبیلیہاوس کے سر دارسیر ناسعد بن معا فر اللہٰ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 234 | قبیلی خزرج کے سردارسید ناسعد بن عبادہ ہلائیڈ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236 | سيدنا ثابت بن قيس بن شاس بلانغاك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 239 | سیدنامعاذ بن جبل <sub>اللغف</sub> ئا کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240 | سيدنامعاذبن عمروبن المجموح والثفؤك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 242 | سيدنا حارشه بن نعمان رالفني كفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 246 | سيدنا بلال بن ابي رباح بْنَاتْغُوْ كَ فَضَائِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249 | سيدناا بي بن كعب ركاففيا كي فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 254 | سيدنااسيد بن حضير اللفيُّؤك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 257 | سيدنا عبادبن بشريط فغنائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 258 | سيد ناجلبيب بالنفز كفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 260 | سيد ناعبدالله بن حرام وللفؤك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 261 | سيدنا جابر بن عبدالله بن عمر و بن حرام وللسلام التنافيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 262 | سيد ناعبدالله بن رواحه اللفنائ كفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 268 | سيدنا عبدالله بن سلام وللشيئ ك فضائل                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 273 | سيدنا عبدالله بن مسعود والنفيز كي فضائل                  |
| 284 | سيدنا عمار بن ياسر وللفنؤ كے فضائل                       |
| 293 | سيدناصهيب بن سنان التاليظ كفضائل                         |
| 295 | سيدنا سلمان فارى والنفؤك فضائل                           |
| 297 | سيدنا حذيف بن يمان رالنفؤ كفلام سيدنا سالم رالنفؤ كفضائل |
| 299 | سيدناعمرو بن حرام وكانتو كيفضائل                         |
| 300 | سيدنا خالد بن وليد نافتُن كي فضائل                       |
| 304 | سيد نا ابوطلحه انصاري رالنفؤ كي فضائل                    |
| 305 | سيدنا ابوسلمه وللفؤاك فضائل                              |
| 306 | سیدناابوزید نطانخاکے فضائل                               |
| 307 | سيدنا زيدبن ثابت زلافؤنا كے فضائل                        |
| 309 | سيد ناعبدالله بن عمر وللفها كي فضائل                     |
| 310 | سيدناانس بن نضر اللفظ كي فضائل                           |
| 313 | سید ناانس بن ما لک ڈلائٹؤ کے فضائل                       |
| 316 | سيدنا حسان بن ثابت والنفؤ كے فضائل                       |
| 318 | سيدنا حاطب بن ابي بلتعه والثين كي فضائل                  |
| 319 | سيدنا حرام بن ملحان والشيئ كفضائل                        |
| 320 | سيدنا حذيفيه بن يمان وكانتؤ كے فضائل                     |
| 324 | سيدنا بشام بن العاص وللفؤاك فضائل                        |
| 325 | سيد ناعمرو بن العاص رُدَانِّفُوْ کے فضائل                |
| · · |                                                          |

| 327 | سيدنا جرير بن عبدالله دفات في فضائل                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331 | سيد ناصحمة الغباشي ركافظ كي فضائل                                                                 |
| 332 | سيدنا المجع خالفنا كي فضائل                                                                       |
| 334 | سيدنا قرة رِلْالْتُؤْكِ نِصَاكِل                                                                  |
| 226 | اصحاب النبی مُثَاثِیَّةِ اللهِ مُصامِّل اوران پرسبُّ وشتم کرنے کی ممانعت کا بیان                  |
| 336 | اللّٰد تعالیٰ نے ان سب پررحم کیا اور ان سب ہے راضی ہوا                                            |
| 339 | مهاجرين وانصار كے فضائل                                                                           |
| 345 | نی کریم مَا لَیْقِهِم کے اس فرمان کا بیان که اگر جمرت نه ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا  |
| 354 | انصارے نی کریم مُنالِقِهِم کی محبت کابیان                                                         |
| 357 | انصار کے ساتھ محبت کی ترغیب کا بیان                                                               |
| 358 | انصارت بغض ركھنے پروعيد كابيان                                                                    |
| 363 | انصار كےعظمت والقبيلول كابيان                                                                     |
| 376 | انصار کے بیٹوں کے فضائل                                                                           |
| 377 | انصار کے بوتوں کے فضائل                                                                           |
| 378 | قبيله مذحج ك فضائل                                                                                |
| 379 | قبيله اشعر ك فضائل                                                                                |
| 381 | سیده مریم بنت عمران افافهٔا کے فضائل                                                              |
| 384 | سيده آسيه بنت مزاحم فالفائك كفضائل                                                                |
| 386 | سيده خديجة الكبرى فالله كخفائل                                                                    |
| 391 | رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا حَبِرَا دِي سيده فاطمة الزهِراء فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا كُلُ |
| 401 | سيده ساره زلافنا كے فضائل                                                                         |

| 410 | سيده ہاجرہ فاتا كي فضائل                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413 | سيده ہاجرہ فاللہ ك [مزيد] فضائل                                                                        |
| 426 | الله كي محبوب ني كريم طَالِيَةِ فَلَمْ كَامْحِوب زوج محتر مدسيده عائشه بنت اني بكرصد يق وَالله كالمخاص |
| 429 | سیدہ امسلیم غمیصاء بنت ملحان ڈٹاٹھا کے نضائل بعض کے نز دیک ان کا نام رمیصاء ہے                         |
| 431 | سيده ام الفصل رُنْ اللهُ اللهُ كَافِينَا كَ فَضَائِلَ                                                  |
| 433 | سيده ام عبد دفاتها كي فضائل                                                                            |
| 434 | سيده اساء بنت عميس وينتا كفضائل                                                                        |

# عرضِ ناشر

چودہ سوسال سے قائم دائم اسلام کی یہ بلند پایہ ممارت شانِ رسالت حضرت محرمصطفے مَلَّ الْحِیْرِ اُن کی سرکر دگی میں ایسی بے نظیر تعمیر ہوئی کہ بڑے بڑے دانشور جیران رہ گئے اس عظیم الشان اور ورلڈریکارڈ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والے''ریکارڈ'' کے لائق اسلام کے سنہرے دَور میں اس عمارت میں ستونوں کا کام یقیناً صحابہ کرام رُولُوُن نے سر انجام دیا۔ ستون جینے مضبوط ہوں کے ممارت اتی ہی پائیدار اور دیر پا ہوگی۔ چودہ سو سے زیادہ سال گزرنے کے باوجود یہ عمارت زمانے کے سردگرم سے زور آزماا گراب تک موجود ہے تو اس کا کریڈٹ شانِ رسالت حضرت محمد مُلَّاتِیْنِ کم کریر سایہ آپ مُلَیْنِ کم کے تربیت یا فتہ ساتھیوں (صحابہ کرام رُولُون) کو ہی جا تا ہے۔

عقل حیران ہے وہ کیسے پیارے انو کھے جانثار تھے جن کا مرنا جینا خوشی وغم سب
پھھ اللہ تعالی اور حضرت محمد مُن اللہ اللہ کھا۔ ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا
وہ مجسم اسلام تھے۔ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول مُن اللہ اللہ اللہ تعالی نے ان کو میں
کر کے ممل کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے اور فرماں برداری کا صلہ اللہ تعالی نے ان کو میہ

دیا کہ ریجھیڑ، بھریاں اور اونٹ چراتے چراتے 17 لا کھ مربع زمین کے مالک بن گئے۔ بیہ وَورسيّدنا عمر فاروق ر الله على الله على الله تعالى كے پيارے نبي مَاليَّتِهُمْ نے جن دو آ دمیوں کے بارے میں مسلمان ہونے کی دُعافر مائی تھی ان میں سے ایک حد سے زیادہ نیک سیّدناعمرفاروق و النفیز تاریخ کے صفحات میں متاز ترین صحابہ کرام کی صف میں او تجی مُسند یرنظرآتے ہیں۔ بیوہی عظیم صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کی تربیت کرنے والے حضرت محمد مصطفے مَنَاتُتِيَةُ اور ان كے رفقاء تاريخ كے صفحات ميں اپنے منفر دكر داركى بدولت امر ہو گئے اور چودہ سے زائدصدیاں گزرنے کے باوجود کوئی ماں ان جبیبا'' باکر دار'' اور'' ہاممل'' جنم نددے سکی۔ ایک شاعر نے انہی شخصیات کے بارے میں کیا خوب کہاہے: اللہ نے زینت بخش ہے افلاک کو روش تاروں سے اسلام نے رونق یائی ہے پیارے نبی منافظات کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں؟ بوچھو تو ذرا عیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے یاروں سے صديق وعمر رفي الله البيسمع و بفر، عثان وعلى رفي الله البي قلب وجبر حضرت مَا تَقْتِهُمُ کے ہیں سب منظورِ نظر ہو کیوں نہ محبت جاروں سے ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر واحد میں حا کرلڑ ہے ونیا میں عجلی ہیلی ہے واللہ! انہی مہہ پاروں سے ادنیٰ سا اشارہ جس کو کیا سر اس کا قدم پر آ کے گرا کیا دادِ شحاعت دیتے تھے وہ رنگ بھری تلواروں سے کہتے ہیں صحابہ کرام ڈٹائٹر کولوگ برا، یہ ان کو سنا دوتم بھی ذرا لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے قارئین کرام! یہ کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے بیانہی عظیم شخصیات کے

فضائل ومنا قب پر شمتل ہے جومو نفین صحاح سنہ میں سے مشہور مؤلف امام نسائی بُرِ اللہ کا تصنیف بے نظیر ہے۔ کتاب ہذا چونکہ عربی زبان میں تھی اس لئے اُردوان طبقہ کے لئے اس سے مستفید ہونا مشکل امر تھا۔ عوام الناس کی اس مشکل کاحل رفیق ادارہ جناب نوید احمد ربانی بیٹ نے پیش کیا۔ انہوں نے ہماری خواہ ش پر اس کتاب کواُردو قالب میں ڈھالنے کا فریضہ بخوبی سرانجام دیا۔ تحقیق و تخریج جے عوام الناس کے ہاں حوالہ جاتی کام کہا جاتا ہے فریضہ بخوبی سرانجام دیا۔ تحقیق و تخریج جے عوام الناس کے ہاں حوالہ جاتی کام کہا جاتا ہے اسے جناب علامہ غلام مصطفے ظہیر المن پوری نے بھر پور محنت کے ساتھ پایہ تعکیل تک اسے جناب علامہ غلام مصطفے ظہیر المن پوری نے بھر پور محنت کے ساتھ پایہ تعکیل تک دوستوں نے اس کتاب کی تیاری میں ہمارا ساتھ دیا ان کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ اللہ رب دوستوں نے اس کتاب کی تیاری میں ہمارا ساتھ دیا ان کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ اللہ رب العزب ہم سب کو پیارے نبی حضرت محم مصطفے شاہیہ کا اور ان کے بیارے بیارے عیارے صحابہ کرام ڈوائٹی کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، بلا شہدیمی راستہ جنت کا راستہ ہے۔

شاہر حمید

# میکی مصنف کے بارے میں

#### نام ونسب

آپ مُراللہ کانام احمداور کنیت ابوعبدالرحمن ہے۔

سلسله نسب یول ہے: احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار بن نسائی خراسانی ۔ گرلیا ہے۔ جو کہ درست نہیں۔ بلکہ اس خراسانی ۔ گرلیا ہے۔ جو کہ درست نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس درست وہی ہے جسے اکثر اصحاب الطبقات اور مؤرخین نے بیان کیا ہے۔'

#### ولادت بإسعادت

اصحاب الطبقات اورمؤرخین نے آپ بڑاتیہ کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے 215ھ و کھی ذکر کی ہے۔ بعض نے 215ھ اور بعض نے 225ھ بیان کیا ہے اور بعض نے 225ھ بھی ذکر کی ہے۔ لیکن مؤخر الذکررائے درست نہیں کیونکہ علامہ ابن العماد خبلی بُوَاللہ نے امام نسائی بُواللہ کی وفات کو 303ھ میں ذکر کرتے ہوئے کہا:

"وله ثمان وثمانون سنة."

"آپ مِينالله كاعمراس برس ب-"

[شذرات الذهب للعماد الحسنلي: 239/2]

اس لحاظ سے امام صاحب کی پیدائش کی صورت بھی 225ھ میں نہیں بنتی۔ محدث مبار کپوری بُرِیشید نے امام نسائی بُرِیشید سے نقل کیا ہے۔ " یشبہ ان مولدی فی سنة ۲۱۵ھ" "مکن ہے کہ میر ک ولادت 215ھ میں ہو۔"

[مقدمة تحفة الاحوذي لعبدالرحمٰن مباركيوري ص:65]

جس سے 214ھ یا 215ھ کا تر ددختم ہو گیا۔غالباً لفظ ' بیشہ' سے بعض نے ان کی پیدائش 215ھ میں بیان کی ہے واللہ اعلم بالصواب امام ذہبی بُینالیہ اور ابن حجر بُینالیہ نے اس کوران ح قرار دیا ہے۔

وطن

امام نسائی سینیا کا 2 کے میں''خراسان''کے ایک مشہور شہر''نساء میں پیدا ہوئے''

(تذكره الحفاظ للذهبي:698/2)

میحرف'نساء' کرف نون اورسین کے فتح اور ہمزہ مقدرہ کے ساتھ پڑھاجا تا ہےاور کبھی عربی لوگ اس ہمزہ کو واؤمیں بدل کرنسبت کرتے وقت''نسوی' بھی کہا کرتے ہیں اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کونسوی ہی پڑھاجائے۔

آپ مِینَّلَةً کو'نسائی''اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مِینَّلَیْ شہر'نساء میں پیدا ئے۔''

(الإنساب للسمهاني:381/5)

## لفظ''نساء'' کی شخفیق

صاحب مجم البلدان علاقه ياقوت حموى ميالية لكهية بين:

فأما اسم هذا البلد فهو أعجميّ فيما أحسب، وقال أبو سعد: كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها فهربوا ولم يتخلف بها غير النساء فلما أتاها المسلمون لم يروا بهارجلا فقالوا: هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن فننسأ أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن، فتركوها ومضوا فسمّوا بذلك نساء، والنسبة الصحيحة إلها نسائي وقيل نسوي أيضا، وكان من الواجب كسر النون: وهي مدينة بخراسان، بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام، وبين أبيورد يوم، وبين نيسابور ستة أو سبعة، وهي مدينة وبئة جدّا يكثر بها خروج العرق المديني حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها، وقد خرج منها جماعة من أعيان العلماء، منهم: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان النسائی

القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن وكان إمام عصره في علم الحديث وسكن مصر وانتشرت تصانيفه بها وهو أحد الأئمة الأعلام، صنف السنن وغيرها من الكتب-

''رہااس شبر کا نام تو وہ عجمی ہے۔ابوسعد مُونِید کے قول کے مطابق اس شهر کی وجہ تسمیہ بیرہے کہ جب مسلمانوں نے خراسان شہر کو فتح کیااور وہاں کے تمام آ دمی بھاگ گئے ۔مسلمانوں کو وہاں عورتوں کے علاوہ كوئى نظرنه آيا تو انہوں نے كہا: "هئو لاء نساء والنساء لا یقاتلن۔ "" دمعورتیں ہیں اورعورتوں کے ساتھ ہمارے ہال لڑائی نہیں اوری حاتی۔'اس لیے ان کے مردوں کے آنے تک ان کا معاملہ منوخر کیا جاتا ہے۔اس لیے انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے اور اس وجہ سے اس شہر کا نام'' نسائی'' پڑ گیا۔اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نون کے فتح کے ساتھ نسائی یڑھا جائے گا اور بعض نے اسے سنوی بھی پڑھا ہے۔ پیخراسان کا شهر سرخس اور نساء کے درمیان دو دن ،جبکه ' مرو' اور' نساء' کے درمیان یا نچ دن کااور''نیشا بور''اور''نساءُ'' کے درمیان جھ یا سات دن کی مسافت ہے۔اس شہر میں وبائیں بہت پھوٹیتی ہیں۔ یہاں تک که گرمیوں میں کم لوگ ہی وباؤں کی وجہ سے زندہ بیجتے ہیں۔ اس شہر میں بڑے بڑے علماء نے جنم لیا ہے جن میں امام ابوعبدالرحمٰن على بن بحر بن سنان نسائى بيشلة سرفهرست بين، آپ حافظ

الحدیث اورسنن الکبری کے مصنف ہیں، اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام ہیں، آپ نے مصر میں سکونت اختیار کی یہاں سے آپ کی تصافیف دور تک پھیل گئیں، آپ کا نام گرامی بلند پایہ کے علاوہ اور علمائے کرام میں سے ایک ہے، آپ نے سنن النمائی کے علاوہ اور بھی کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔''

[معم البلدان للياقوت حموى: 282/5]

## تحصیل علم کے لیے سفر

امام نسائی مُیشنی کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پیٹنہیں چل سکا۔البتہ آپ مُیشنی کے خوال کے البتہ آپ مُیشنی کے خوال کے کے دور دراز کے سفروں کا ذکر ملتا ہے۔جن میں حجاز ،عراق ، ثام ، جزائر اور خراسان کے علاقے زیادہ نمایاں ہیں۔آپ مُیشنی کا پہلاسفر خراسان کی طرف تھا،وہاں مشاکخ سے استفادہ کے بعد بغداد تشریف کے گئے ،وہاں امام قتیبہ مُیشنی کے پاس ایک سال اور دوماہ رہے کیکن اس سفر کے بارے میں اختلاف ہے۔

علامه عبدالرحمن مبار كورى بَيْنَيْهُ المامنا في بَيْنَيْكِ فَلَ كَرْتَ بِينَ: "ان رحلتى الاولى الى قتيبة كانت في سنة خمسين وثلاثين ـ"

امام قتیبه رئیشهٔ کی جانب میرا پہلاسفر 35 سال کی عمر میں تھا۔

[مقدمة تحفة الاحوذي لعبدالرحن مباركبوري ص: 66]

اس حوالے سے امام بھی میشدیوں رقمطراز ہیں:

"رحل الى قتيبة وبهو ابن خمس عشرة سنة."

"امام نسائی میشد نے قتیبہ میشہ کی طرف 15 سال کی عمر میں سفر

کیا۔''

[طبقات الثانعية الكبرى للسبكي: 15/3]

حافظ ابن کثیر رئیلیہ آپ رئیلیہ کے طلب حدیث کی خاطر سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' آپ مُشَلِّد نے طلبِ حدیث کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیااور بڑے بڑے آئمہ کی صحبت میں علم حدیث کی ساعت کی۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

جن جن اساتذہ کی صحبت میں آپ مُیٹائیڈ نے علم حدیث حاصل کیاان کے علاقوں سے آپ مُیٹائیڈ کے سفر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کے طبقات سے بچھ ترتیب بھی قائم کی جاسکتی ہے۔

### شخصيت اوراخلاق واطوار

امام نسائی بڑھ نیے گئے رنگ کے نہایت خوبصورت شخص تھے اور بے حد تواناجسیم تھے ان کے بدن پرعموماً خون کی سرخی دوڑتی رہتی تھی۔ان کا دستر خوان مختلف قتم کے کھانوں سے بھرار ہتا تھا عام طور پر مرغ وغیرہ بھنوا کر کھایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ کھانے کے بعد نبیذ پیا کرتے تھے،اس کے ساتھ ساتھ خوش وضح اور خوش پوشاک بھی تھے اور انتہائی قیمتی اور عمده لباس زیب تن کیا کرتے تھے،جس سے آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے نمایاں ہونے کا پہتہ چاتا ہے ابن العماد الحسن بی برسینٹر ماتے ہیں:

دندگی کے نمایاں ہونے کا پہتہ چاتا ہے ابن العماد الحسن بی برسینٹر ماتے ہیں:

میں برسینٹر بہت شریف ،رئیس اور کھیم المرتبت شخصیت کے حامل سے آپ برشینٹر کے ساتھ رہتی گئی۔'' تعداد آپ برشائٹہ کے ساتھ رہتی گئی۔''

لیکن صدافسوس مؤرخین نے آپ مُراللہ کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔البتہ حافظ ابن مجر مُراللہ نے آپ مُراللہ کی تلامہ میں آپ مُراللہ کے میان کی کاذکر کیا ہے۔

[التذکرۃ الحفاظ للذہبی: 698،699/2]

#### عبادت ورياضت

امام نسانی بیشت بے حدعبادت گزار اور شب بیدار سے ایک دن روزہ اور ایک دن اور مزاح دن افطار کرتے ہوئے حصرت داؤد علیہ کی سنت کوزندہ کیے ہوئے سے طبیعت اور مزاح میں حد درجہ استغناء تھا۔ اس لیے حکام کی مجالس سے اکثر احتزار برتے سے امام نسائی بیشت ایک رائخ العقیدہ فحق سے ،جس زمانے میں معزلہ کے عقیدہ فحق القرآن کا جر چاتھا۔ ان دنوں محمد بن الحین بیشت نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک بیشت ہے کہا کہ فلاں شخص سے کہتا ہے کہ جو محق آیت کریمہ "اننی انا الله لاالله الاانا فاعبدنی۔ کو مخلوق مانے وہ کافر ہے۔ تو امام عبداللہ بن نے مبارک بیشت نے فرمایا: یہ بات حق ہے۔ "امام منداللہ بن نے مبارک بیشت نے فرمایا: یہ بات حق ہے۔ "امام مندوایت تی توفر مایا: یہ بات حق ہے۔ "امام مندوایت تی توفر مایا: یہ بیروایت بی توفر مایا: یہ بیروایت کی توفر میں بیروائی کی توفر کی توفر میں بیروائی کی توفر کی تو

[الثقات لا بن حبان: 65/9: رقم: 15210: تارخ الاسلام للذبی: 108/23: تارخ دش لابن عبار نادر المناز الم

## امام نسائی <sub>نیشا</sub> کی طرف تشیع کی نسبت

عام مؤرخین نے اس الزام کا ذکر نہیں کیا ،البتہ ابن خلکان مُیالیّہ نے سب سے کہا کہ جہتہ نے سب سے پہلے یہ کھا کہ جب شام میں امام نسائی مُیالیّہ سے سیدنا معاویہ ڈٹالٹھ کے مناقب کا سوال ہواتو انہوں نے فرمایا:

"میں اُن کی کسی فضیلت کونہیں جانتا ماسوائے اس حدیث (اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کوسیر نہ کرے ) کے ۔"

[شذرات الذهب لا بن العما دائستنلي : 240/2]

حافظ ابن کثیر بیالیانے کھی اس کا تذکرہ کیا ہے:

وَقَدْ قِيلَ عنه: أنَّه كان ينسب إليه شئ مِنَ التَّشَيُّع.

اورآپ بُواللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بُواللہ میں کی قدر تشیع کی نسبت کی جاتی ہے۔

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

اس کے علاوہ بھی مؤرخین نے بیروا قع نقل کیا ہے لیکن اس سے آپ مُیالیّت کو شیعہ بھینادور ہی کی بات نہیں ایک بہت بڑی جہارت بھی ہے جب کہ اس کا بین کوئی شوت نہیں ماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر مُیالیّت نے اس واقع کوصیغہ تمریف کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ابن خلکان مُیالیّت کے الفاظ بھی "کان یتشیع" ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیالفاظ ایخ مفہوم کوامام صاحب کے شیعیت کی طرف میلان یا اثر سے تعبیر کرتے ہیں ہیں کہ آپ مُیالیّت شیعہ تھے لیکن اگر آپ مُرالیّت کی اہل بیت خصوصاً سیدنا علی رہی اُنی سے مجبت و عقیدت مؤجب شیعہ ہے تو بیالزام کوئی انوکھانہیں ہے متعدد کیار محد ثین بھی اس میں شامل عقیدت مؤجب شیع ہے تو بیالزام کوئی انوکھانہیں ہے متعدد کیار محد ثین بھی اس میں شامل

ہیں، جن میں اعمش القمان بن ثابت، شعبہ بن جہاج، عبدالرزاق، عبیداللہ بن موئی، عبدالرحمن بن ابی حاتم ، ابراہیم النحفی بُیسَنیٰ وغیرہ سرفہرست ہیں حالانکہ خود شیعہ حضرت نے ان کی شیعیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب امام نسائی بُیسَنیٰ نے سیدناعلی بڑائیوٰ کے مناقب بیان کئے وہاں کے غالیوں نے مصرف انہیں مارا بلکہ ان پر تشیع کا بھی الزام لگایا۔ شاہ عبدالعزیز بُیسَنیٰ صاحب کے بیان سے اس کی تائید ہوتی ہے چنا نچہ وہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بھی کہا تھا جھے ان کے مناقب میں سواے حدیث نہیں ملی، پھر کیا تقا کہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے ادشیعہ اللہ بطنہ "کے اور کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، پھر کیا تقا کہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا پھر اس الزام کی تر دیداس بات سے ہوتی ہے آپ بُیسَنیٰ نے سیدناعلی بڑائیوٰ کے حصائص کو بیان کرنے پر اکتفا نے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام مُؤلَّدُہ کے مناقب کو بھی علیحہ ہیں کے خصائص کو بیان کرنے میں کی مناقب کو میں موسی کی ام مونی بُیسَنیٰ مام منائی بُیسَنیٰ اللہ منائی بُیسَنیٰ کی مناقب کو میں کا معب وہ خود بیان کرنے ہیں ، عمل مدنہ ہی بُیسَنیٰ ام منائی بُیسَنیٰ کی مناقب کو شاگر در شیر محمد لیا ہے جس کا سب وہ خود بیان فرماتے ہیں ، علامہ ذہبی بُیسَنیٰ ام منائی بُیسَنیٰ کی شاگر کے منا کہ مناقب کو میں کیا مدنہ ہی بُیسَنیٰ اس منائی بُیسَنیٰ کیا گردر شیر محمد لیا ہے جس کا سب وہ خود بیان فرماتے ہیں ، علامہ ذہبی بُیسَنیٰ اس منائی بُیسَنیٰ کیا گردر شیر محمد لیا ہے جس کا سب وہ خود بیان فرماتے ہیں ،

سَمِعْتُ قَوْماً يُنْكِرُوْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ كِتَابِ الخَصَائِصِ لِعَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَتَرْكَهُ تَصْنِيْفَ فَضَائِلَ الشَّيْخَيْنِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلتُ دِمَشْقَ وَالمُنْحَرِفُ يَهَا عَنْ عَلِيٍ كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ "الخَصَائِصِ رَجَوْتُ أَنْ كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ "الخَصَائِصِ رَجَوْتُ أَنْ كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ "الخَصَائِصِ رَجَوْتُ أَنْ عَيْدِيهُمُ الله تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّهُ صَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ،

"میں نے کچھلوگول کو ابوعبد الرحمن (امام نسائی بُرَاتُنَهُ) پر تنقید کرتے ہوئے سا آپ بُرِاتُنَهُ نے سیدناعلی بُراتُنَهُ (کے فضائل) بارے میں

کتاب الخصائص تو تصنیف کی ہے گرشیخین (یعنی حفرت ابو بکر اور حفرت عمر ٹھائٹ کے فضائل کو ترک کر دیا ہے ، میں نے آپ بُولٹ کے حضرت عمر ٹھائٹ کے فضائل کو ترک کر دیا ہے ، میں نے آپ بُولٹ کو مشق گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سیرناعلی ٹھائٹو کے فضائل سے منحرف پایا۔اس بناء پر میں نے کتاب الخصائص تنصیف کی ہے اس امید سے شاید اللہ تعالی انہیں ہدایت دے دے ۔ پھر آپ بُولٹ نے اس کے بعد فضائل صحابہ کے بارے میں کتاب کھی۔''

[سيراعلام النبلاء للذهبي:129/14]

گر کا فی تلاش وبسیار کے بعد ہم اس وا قعہ کی سند سے مطلع نہیں ہو سکے۔

# امام نسائی مشته تصنیفی میدان میں

ا مام نسائی بُیرالیہ کاتصنیفی میدان بھی بہت وسیع ہے۔ اساء الرجال کاعلم ہویا حدیث کا ، امام نسائی بُیرالیہ اس میدان میں بڑے نمایاں طور پرجانے جاتے ہیں ، ذیل میں ہم آپ بُیرالیہ کی چندمشہور تصانیف کے نام ذکر کررہے ہیں :

1\_ السنن الكبرى

یدامام نسائی بھالنہ کی سب سے مشہور کتاب ہے جس میں آپ بھالنہ کی اکثر کتب بھی درج ہیں۔

2\_ الخصائص على بن ابي طالب رَاتُونُ

الله رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ اس کتاب کو ادارہ بک کارنر شوروم اپنے خاص روایتی انداز میں پہلی مرتبہ تحقیق و تخریج اور علمی فوائد کے اعلیٰ معیار کے ساتھ شاکع کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ مزیدیہ کہ اس میں امام احمد بن حنبل مُولِقَدُ كى كتاب' فضائل الصحابة' سے فضائل على بن ابى طالب ثلاثُونُ كا ترجمہ كر كے اس كتاب كا حصد بنا كرقار نمین كے لئے سیدناعلی المرتضى ثلاثُونُ كا بارے میں تحقیقی اور علمی معلومات كا بیش بہاخزاندایک ہی جگہ جمع كردیا گیا ہے۔

- 3 عمل اليوم والليلة للنسائي
  - 4- فضائل القرآن للنسائي
- 5. فضائل الصحابة للنسائي (كتاب بذا)
  - 6- الجمعة للنسائي
    - 7- الوفاة للنسائي

مذكوره بالاكتابين امام نسائي ميشة كى كتاب اسنن الكبرى مين درج بين -

- 8 الضعفاء والمتروكون للنسائى
  - 9\_ الطبقات للنسائي
- 10- تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
  - 11 تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد
  - 12 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
  - 13 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
    - 14۔ ذکر المدلسین
    - 15 مجموعة رسائل في علوم الحديث
  - 16 مائة حديث ساقطة من سنن النسائي الكبرى المطبوع
- 17\_ تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد)

### اساتذه كرام

جن اساتذہ سے امام نسائی اور استفادہ کیا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:

1\_ قتيب بن سعيد بيالة

2\_ اسحاق بن را ہویہ بیالیہ

3 مشام بن عمار مِعاللة

4 عيسى بن زعبه تواللة

5\_ محمد بن نصر المروزي مُشِلَة

البوكريب مينانة

7\_ سويد بن نفر ميناند

8\_ محمود بن غيلان مُعالِمة

9\_ محمد بن بثار بيالة

10\_ على بن حجر بيشانية

11 \_ البوداؤ دسليمان السجستاني بيشانية

12 محربن اساعيل البخاري مينية

#### تلامده

ا مام نسائی مُنِیَّاتَیْ کے تلامذہ کا سلسلہ بہت وسیع ہے جن میں سے چندمشہور کا تذکرہ

ہم ذیل میں کررہے ہیں:

1\_ محمد بن نصر المروزي بيالية

2۔ ابوکریب بیالند

- 3\_ عبدالكريم بن احدنسائي مينية
  - 4\_ الوبكر بن محمد مناللة
- 5\_ ابوعلى الحن بن الخضر السيوطي ميشة
- 6 ابوالحسن بن رشيق العسكري مينيد
  - 7\_ حافظ ابوالقاسم اندلسي مُشِلَيْتُهُ
  - 8 على بن ابوجعفر طحاوى ميشة
    - 9\_ ابوبكر بن حداد فقيه براللة
      - 10\_ ابوجعفر عقيلي بيالة
      - 11\_ ابوعلی بن ہارون مُسَلَّة
  - 12\_ حافظ الوعلى نيبثا بورى ميشة
    - 13\_ ابوالقاسم طبرانی بیشانی

## بهم عصرعلاء ميں مقام ومرتبہ

قدرت نے امام نسائی بُیشتا کوایک بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا، یہاں تک کہام ذہبی بُیشتانے ان کوام مسلم بُیشتا ہے احفظ کہا ہے۔

علامه بلي مينه لكصة بين:

سَمِعت شَيخنَا أَبَا عبد الله الذهبى الْحَافِظ وَسَأَلته أَيهمَا أحفظ مُسلم بن الْحجَّاج صَاحب الصَّحِيح أو النسائى فَقَالَ النسائى

''میں نے اپنے استاذ ابوعبد اللہ ذہبی الحافظ مُیاللہ سے پوچھا کہ الصحیح کے مصنف مسلم بن الحجاج مُیللہ زیادہ حافظہ والے ہیں یا امام

#### نسائی میشد؟ ۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام نسائی میشدین

[طبقات الشافعية للسكى: 16/3]

ا مام ذہبی میں اسلام کے اللہ کی سوانح حیات کوسیر اعلام النبلاء میں ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں:

الإِمَامُ الحَافِظُ الثَّبْتُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، نَاقِدُ الحَدِيْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيّ بنِ عَلِيّ بنِ عَلِيّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْدِ الخُرَاسَانِيُّ، النَّسَائِيُّ، صَاحِبُ السُّنَنِ-

[سيراعلام النبلاء للذهبي: 126/14]

#### آ کے چل کرمزید فرماتے ہیں:

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِتْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ.جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثُّغُوْرِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الحُقَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

آپ مُنِيلَة فَهم وا تقان اور بصيرت ميں علم كے سمندر اور البحق قلم كار تھے، آپ مُنِيلَة نے طلب علم كے لئے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزيرہ، شام اور ثغور كاسفركيا پھر آخر ميں مصر ميں سكونت پذير ہو گئے، حدیث كے تفاظ نے طلب علم كے لئے آپ مُنيلَة كی طرف رخ كيا۔

[سيراعلام النبلاء للذهبي: 126/14]

ابن بونس مُشِيغر ماتے ہيں:

''امام نسائی بخشتهٔ حدیث کے ثقہ امام اور حافظ تھے۔''

[بدية السائل لابن يونس: 123]

اصحاب علم وکمال نے آپ مُیٹائیڈ کے علم کا اعتراف کیا ہے اور آپ مُیٹائیڈ کو مسلمانوں کامقتدیٰ وامام تسلیم کیا ہے۔

امام دارقطنی مُشِين فرماتے ہيں:

''ابوعبدالرحن مُحِينَّةُ اپنے زمانے کے قابل ذکر علاء میں سے سب سے زیادہ آگے تھے۔''

[التذكرة الحفاظ للذمبي:243/2]

حافظ ابوعلی میشفر ماتے ہیں:

هُوَ الْإِمَامُ فِي الْحَدِيثِ بِلَا مُدَافَعَةٍ.

''وہ بلاکسی حیل وجت کے حدیث کے امام تھے۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

امام حاكم بامون مصرى بيات في فرمات بين:

خُرَجْنَا إِلَى طَرَسُوْسَ مَعَ النَّسَائِيّ سَنَةَ الفِدَاءِ، فَاجتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ: عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ مُرَبَّعٌ، وَأَبُو الآذَانِ، وَكِيْلَجَةُ فَتَشَاوَرُوا: مَنْ يَنْتَقِي لَهُمْ عَلَى الشُّيُوْخِ؟ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَكَتَبُوا كُلُّهُم بَانتِخَابِهِ.

"أيك مرتبه بم ابوعبدالرحمن مُناللة كے ساتھ طرطوس كى طرف دوپېر

کے کھانے کے لیے نگلے یہاں مشائخ اسلام کی ایک جماعت تھی ۔ حفاظ حدیث میں سے عبداللہ بن احمد بن صنبل، محمد بن ابراہیم مربع ، ابوالا ذان ، کلیجہ بن فیرہ جمع تھے جنہوں نے باہم شیوخ کے بارے میں مشورہ کیا توسب ابوعبدالرحمن النسائی برشفق ہو گئے اور سب نے آپ برشنگ سے حدیث کھی۔''

[سيراعلام النبلاء للذهبي: 130/14]

الغرض امام بیشار موصوف کے کمال وفضل کا اعتراف جملہ محدثین اور اصحاب الطبقات کے ہاں مسلم ہے۔

حافظ ابن کثیر میشیفر ماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَشَهِدُوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

''اس طرح بہت سے آئمہ حدیث نے آپ میشید کی تعریف کی ہے اور حدیث کے معاملہ میں آپ میشید کے فضل اور برتری کی شہادت دی ہے۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

## امام نسائی تیشاند کی وفات حسرت

اہل شام سیرنا معاویہ ڈاٹٹؤ کے فضائل کے بارے میں غلوکرتے ہوئے اس قدر آگئے بڑھ گئے تھے کہ وہ سیرناعلی المرتضلی ڈاٹٹؤ کوسّتِ وشتم کا نشانہ بنانے گئے۔ جہالت کی اس انتہا کو جب امام نسائی مُیسٹٹ نے دیکھا توارادہ کیا کہ میں ضرور سیرناعلی المرتضی ڈاٹٹؤ کے فضائل کو جمع کر کے ان کواہل شاکم کے سامنے بیان کروں گا۔ شاید میری اس کوشش کی وجہ

ے اللہ ان کو ہدایت دے دے لیکن امام نسائی میشند کو کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کی ہدایت کے لئے وہ اس قد منظیم کوشش کررہے ہیں وہی ان کی جان کے دیمن ثابت ہوں گے۔

امام نسائی میشانی کو کسیس کا کا ملم تھا کہ شامیوں کے کان فضائل علی الرفضی ڈاٹٹو کو کسیس کیس کے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اس موضوع کو نہیں سنا تھا بلکہ وصہ دراز سے سیدنا علی الرفضی ڈاٹٹو کے فضائل کے برعس ان پرسَب وشتم ہی سن رہے ہتے، متعصب شامیوں کے سینے بھلا الیی تقریر کو کسے جذب کر سکتے ہتے کہ جن میں فضائل سیدناعلی الرفضی ڈاٹٹو کی بیجائے بغض علی ڈاٹٹو بھرا ہوا تھا۔ ان تمام تاریخی حقائق کو سامنے سیدناعلی الرفضی ڈاٹٹو کی بیجائے بغض علی ڈاٹٹو بھرا ہوا تھا۔ ان تمام تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کی ان کے ہاں بیتقریر کرنابالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی پاکستانی بھارت کے شہر دہلی یا ممبئی کے کسی چوک میں عظمت پاکستان کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ایک دوسرے انداز میں ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ سرز مین شام میں حید برکرار ،غروہ کو خیبر کے ملمبر دارسیدناعلی المرتفنی ڈاٹٹو کے فضائل کو بیان کرنا سیدھا سیدھا ان کے جابرانہ نظام حکومت کونشانہ ہدف بنانے کے مترادف تھا۔

سیدناعلی المرتضی بڑاٹیؤ کی محبت کی خاطر جان قربان کرنے والی اس عظیم محدث کی شہور زمانہ کتاب سیر اعلام النبلاء میں بول نقل کیا شہادت کا واقعہ امام ذہبی میں بول نقل کیا

ے:

''امام نسائی رُیشہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مصر سے نکلے اور دشق کی طرف آئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ سیدنا معاویہ رُفائِن کے فضائل کیا ہیں؟ تو انہوں نے اُن کو ایک ایسا جواب دیا جو ان کی منشا کے بالکل خلاف تھا جس پرلوگوں نے ان کو مارنا شروع کردیا یہاں تک کہ سجد سے باہر نکال دیا، پھران کو وہاں سے اٹھا کر مکہ لایا گیا اور وہیں زخموں کی تاب نہ لاکر آپ رُسُلِیہ فوت

٣\_ کے ج

[سيراعلام النبلاء للذبمي:132/14؛ شذرات الذب لا بن العماد الحسنلي:240/2 بتهذيب الكمال في اساء الرجال للمزى:133/14؛ تذكرة الحفاظ للذبمي:195/2 ؛ تاريخ الاسلام للذبمي:339/1 ؛ يغية الطالب في تاريخ حلب لا بن العديم:785/2 المنتظم في الثاريخ الملوك والامم لا بن الجوزى:131/6 ؛ التقييد لا بن عبد الغن البغد ادى:142/1 ؛ يتم البلد ان لليا قوت المحموى:282/5

کافی تلاش و بسیار کے بعد ہم اس واقعہ کی سند سے مطلع نہیں ہو سے مگر امام نسائی مُنالیٹ کے حالات قلم بند کرنے والے ائمہ کرام اور دیگر اہل سیر نے اس واقعہ کورقم کیا ہے جس سے یہ بات تومعلوم ہوتی ہے کہ اس واقعہ کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے اور امام نسائی ضرور شامیوں کے شرکا نشانہ ہی بنے تھے۔ بعد از اں امام نسائی مُنالیٹ کو مکہ مکرمہ میں صفاوم وہ کے درمیان سپر دِ خاک کر دیا گیا۔

ا مام نسائی بُرانی کے تفصیلی حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے درج ذیل حوالہ جات کامطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا:

[طبقات العبادى: ، 15 ال أنساب: / 559 أ، المنتظم: ، 13 13 13 / 6 الكائل في التاريخ: ، 96 / 8 وفيات الاعيان: ، 77 78 / 1 تهذيب الكمال: ، 23 25 / 1 مختفر طبقات علماء الحديث لا بن عبد الهادى: الورقة ، 1 / 12 1 تذهيب التهذيب: ، 1 / 12 / 1 تذكرة الحفاظ: 6/ علماء الحديث لا بن عبد الهادى: الورقة ، 1 / 12 1 تذهيب التهذيب: ، 1 / 12 / 1 تذكرة الحفاظ: 6/ 698 / 701 698 / 11 العبر : ، 14 1 1 / 12 / 24 123 / 200 ولى الاسلام: ، 14 1 / 10 الوافي بالوفيات: / 6 ما 41 مراة ة المجتان: ، 24 1 24 / 24 طبقات الشافعية للسبكى: ، 14 1 1 / 1 وطبقات التافعية للسبكى: ، 14 1 1 / 1 العقد الثمين: ، 3 / 46 45 / 1 البخوم الزاهرة: ، 48 / 1 التهذيب: ، 3 / 1 3 / 1 النجوم الزاهرة: ، 14 / 1 المختلف المنافع التهذيب: من ، 7 مقال طبقات الحفاظ: ، 303 / 2 شذرات الذهب: ، 340 / 241 239 / 21 الرسالة المنظم فة : 11 1 / 2 شذرات الذهب: ، 241 241 / 241 الرسالة المنظم فة : 11 1 / 2 شذرات الذهب: ، 241 241 / 241 الرسالة المنظم فة : 11 2 1 / 2 شذرات الذهب: ، 241 241 / 241 الرسالة المنظم فة : 14 1 المنافع الذهب: ، 241 241 / 241 عليه المنافع المنا

# فضائل الصحابة أردوتر جمه

شان صحابه بزبان مصطفى متَّالَيْ وَيَرِّالِهِمُ

تالف: امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی میشد تالید مرجم: نوید احمد ربانی

شَانِ صَحاب ثَنَاتُتُهُ بِرَ بِان صَطَفَىٰ مَا تَتَعِبُمُ ۗ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



# فَضْلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناا بوبكرصديق والثين كفضائل

1- أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ مِنْ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَمَنُ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمُسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكُرٍ.

1۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹا ٹھاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِیْقِیْلِم اپنی مرضِ وفات میں (حجرہ مبارک سے) باہرتشریف لائے اور اپنا سرانور کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ آپ مُلِیْقِیْلِمُ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور فرما یا: اپنی جان و مال (قربان کرنے) کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قیافہ سے بڑھ کر مجھ پرزیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپناخلیل بنا تا تو ابوبکر کو بنا تالیکن اسلامی دوستی بہتر ہے۔ ابو بکرصد بق کی کھڑکی کے علاوہ اس مسجد کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیوں کو بند کر دو۔

### تحقيق وتحنرريج:

خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ.

[مندالامام احم: 253/2؛ يَحْ البخارى: 467،3656،3657 فَقُرا]

2- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ
عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا
بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا

2 سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹَاٹِیْتِهِمْ نے فرمایا:

این صحبت و مال (قربان کرنے) کے اعتبار سے ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پرزیا دہ احسان

کرنے والا کوئی نہیں اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپناخلیل بنا تا تو ابو بکر کو

بنا تالیکن اسلامی دوستی بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے علاوہ اس مسجد کی طرف
کھلنے والی تمام کھڑکیوں کو بند کر دو۔

### تحقيق وتحنسرت :

[2382: البخارى:466،3654؛ يحيح مسلم:2382]

3- أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَجْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ لَهُ ذَيْلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيلًا وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَنِي وَصَاحِبِي وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا.

3۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود و والنظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنَالِیْقَاتِم نے فرمایا: اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا تا لیکن میں نے اس کو اپنا بھائی اور ساتھی بنایا ہے کیونکہ بلاشبہ تمہارے صاحب [لیمی نبی کریم مُنَالِیْقِیم ] نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنالیا ہے۔

### تحقيق وتحنريج:

### [مندالا مام احمه:377/1؛ صحيح مسلم:2383]

4- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي أَبْرَأُ إِلَى كُنْ خَلِيلٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي أَبْرَأُ إِلَى كُلْ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّةٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

 دوست بناتا تو ابوبکر کو اپنا دوست بناتا بے شک تمہارے نبی نے اپنے اللہ رب العزت کو اپنادوست بنالیاہے۔

### تحقيق وتحنسرتك:

[مندالامام احمه:377/1؛ يحيم سلم: 2383]

5- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ " قَالَ: «عَائِشَةُ » قُلْتُ: لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: أَبُوهَا

5۔ سیدنا عمر و بن العاص بھاٹھ سے روایت کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ماٹھ میں سے آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ ماٹھ ہوں کہ فر مایا: عائشہ میں نے عرض کیا: عورتوں میں سے نہیں؟ [ بلکہ میں بوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے کون ہیں؟] توفر مایا: ان کے والد۔

### تحقيق وتحنسرتج:

صحیح]

یہ سند اساعیل بن ابی خالد کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر بی حدیث سیح سند کے ساتھ مند الامام احمد [ 4 / 3 0 2 ] سیح البخاری [ 2 6 6 2 ] سیح مسلم [2384] میں ثابت ہے۔

6- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا

6۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیٹی آئے نے فرما یا: آج کے دن تم میں سے کون روزہ دارہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹونٹو نے عرض کیا: میں ہوں۔ پھر آپ مٹاٹیٹو نے فرما یا: تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلا یا ہے تو سیدنا ابو بکر ڈلٹونٹو نے عرض کیا: میں نے ، پھر فرما یا: تم میں سے آج کے دن کون جناز بے میں حاضر ہوا ہے تو سیدنا ابو بکر ڈلٹونٹو نے عرض کیا: میں نے ، پھر فرما یا: تم میں سے کس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی ہے تو سیدنا ابو بکر ڈلٹونٹو نے عرض کیا: میں نے ۔

### تحقيق وتحنرريج:

[صحيح مسلم: 1028؛ الادب المفرد للبخاري: 515]

7- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَبْوَابٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ

الْجَنَّةِ هَذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ، مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَيِّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الرَّبَّانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ عَلَى الَّذِي أَهْلِ الصِيّامِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الرَّبَّانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ عَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؟ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدُ يَا يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؟ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

7- سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ سے کہ رسول اللہ منافی ہے ارشاد فرمایا:
جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا جوڑا خرچ کیا تواس کو جنت کے دروازوں
سے آواز دی جائے گی۔ [اے اللہ کے بندے!] یہ بہتر ہے جنت کئی ایک
دروازے ہیں، جونمازی ہوگا اس کو باب الصلوٰ ق ہے آواز دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا
اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جوصد قد وخیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب
الصدقہ سے آواز دی جائے گی اور جوروزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے آواز دی
جائے گی۔ سیدنا ابو بکرصد این بڑا ہوئے نے عرض کیا: یارسول اللہ منافی آس پر تو کوئی خوف
مبیں ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی اور کیا گوئی ایسا شخص بھی ہو
گا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ تو رسول اللہ منافی ہی آپین ارشاد
گا جس کو ان تمام دروازوں کہ آب انہی میں سے ہوں گے۔
فرمایا: ہاں میں اُمیدر کھتا ہوں کہ آب انہی میں سے ہوں گے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[ محيح البخاري:3666؛ صحيح مسلم: 1028

8- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيطَ، عَنْ نُعَيْمٍ، عَنْ نَبِيطَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ عُمَرُ: «سِيفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، إِذًا لَا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ عُمَرُ: «سِيفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، إِذًا لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ» فَقَالَ: " مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ: {إِذْ لَمُنَا فِي الْغَالِ لَمَا حِبِهِ} [التوبة: 40] : مَنْ صَاحِبُهُ؟ {إِذْ هُمَا فِي الْغَالِ التوبة: 40] مَنْ مُنَا } [التوبة: 40] مَنْ مَنْ؟ ثُمَّ قَالَ: «بَايِعُوا، فَبَايَعَ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا.

8۔ سالم بن عبید جواصحاب صفہ میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم (مہاجرین) میں سے ہوگا تو سیدنا عمر فاروق ڈاٹنؤ نے فرمایا: دو تلواروں کو ایک میان میں اس وقت تک نہیں ڈالا جاتا جب تک ان دونوں کو درست نہ کیا جائے پھر انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹنؤ کا ہاتھ پکڑا تو فرمایا: کس میں بیتین خوبیاں ہیں [پہلی] جب وہ اپنے ساتھی سے کہدر ہاتھا بتاؤوہ ساتھی کون ہے؟ جب وہ دونوں غارمیں سے وہ دوکون سے؟ [جب اس کا ساتھی کہہ رہا تھا] بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ وہ کون سے؟، پھر انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھر لوگوں سے فرمایا: تم انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھر لوگوں سے فرمایا: تم

### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده حسن]

[شائل الترمذى: 397؛ سنن ابن ماجة: 1234؛ الآحاد والمثانى لابن البي عاصم: 9 9 2 1؛ المعرفة والتاريخ للفوى: 1 / 7 4 4 ، 6 4 4؛ المعجم الكبير للطبر انى:6367؛ وصححها بن خزيمة:1624]

9- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَفَعَنَا مَالٌ، مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرِ قَالَ: وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ؟

### تحقيق وتحنريج:

[اسناده ضعیف]

اس کی سند[سلیمان بن مهران] آغمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اسی طرح فضائل الصحابة لاحمد بن عنبل[28] مسندالجی وجہ سے ضعیف ہے۔

یعلی[4418،4905] والی سندامام زہری رئیسٹی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

سنن التر مذی[3661] کی سند میں داؤ د بن یز پدراوی ضعیف ہے، پیروایت سیدناعلی
المرتضیٰ رئالتیٰ سے بھی مروی ہے۔: تاریخ بغدالکخطیب[358/3] میں اس کی سند سخت

ترین ضعیف ہے۔ اس کا راوی حمید بن رئیج خزار سخت ضعیف ہے۔ البتہ سیح البتہ سیح البتہ سیح البتہ سیمی البخاری[3654] میں [ ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر] کے الفاظ تابت ہیں۔]

# فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

# سيدنا ابوبكرا ورسيدناعمر فاروق وللهنكأ كفضائل

10- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا فَقَالَ مَنْ فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيُحْرَثَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ:سُبْحَانَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ قَالَ:وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي عَنْمٍ لَهُ، فَجَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي لِيَأْخُذَهَا فَقَالَ اللهِ فَقَالَ الذَّنْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي لِيَأْخُذَهَا فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ الرَّعِي لِيَأْخُذَهَا فَقَالَ الذَوْبُكِ فَعَرَفَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَمَا فَمَ مُ

10- سیدنا ابو ہریرہ راننظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَانْظِیْتا نے فر مایا: ایک

آ دمی گائے پر بوجھ لا دے ہانکتا ہوا جارہا تھا جب وہ اس پرسوار ہونے لگا تو گائے نے اسے کہا: بلاشبہ مجھے اس کے لئے تو پیدائہیں کیا گیا بلکہ مجھے توصرف کھیتی ہاڑی کے لئے پیدا کیا گیاہے۔اردگرد بیٹے لوگوں نے بین کر تعجب کرتے ہوئے کہا: سجان اللہ سبحان اللہ [برسی عجیب بات ہے کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟] تو رسول الله مَنْ النَّهِ اللهِ مَنْ مَا يا: يقييناً مين اس يرايمان لا يا مون اورابوبكراور عمر بهي اس يرايمان ر کھتے ہیں۔ حالانکہ اس محفل میں وہ دونوں[ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ﷺ نہیں تھے۔ پھر [مزید اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے] فر مایا: ایک چرواہا اپنی مکر بوں میں موجود تھا اس اثناء میں ایک بھیٹریا اس کے ربوڑ پر حملہ آور ہوا اوراس نے اس میں سے ایک بکری دبوج لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیاحتی کہاس ہے اپنی بکری چیٹرالی۔ بھیٹر یے نے اس کو کہا: [آج توتم نے مجھ سے بکری چھین کی ] درندوں کے دن ان کا محافظ کو ہوگا؟ اس دن میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہانہیں ہوگا؟ اردگرد بیٹھےلوگوں نے پھرتعجب کرتے ہوئے کہا: سجان الله، سبحان الله [ بھیٹر یا بھی باتیں کرتا ہے؟ ] تو رسول الله مُثَاثِقَةً الله عَدْما یا: یقیبنا میں اس پرایمان لا یا ہوں ،ابو مکراور عربھی اس پرایمان رکھتے ہیں۔حالا نکہاس محفل میں وہ دونو ں[سیدنا ابوبکرصدیق اورسیدناعمر فاروق ٹٹاٹھنا]نہیں تھے۔

### تحقيق وتحنسريج:

[مسيح البخاري:3471،3663؛ 3471

11- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّادِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَتْ بَقَرَةٌ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَلَيْسَ هُمَا ثُمَّ» وَقَالَ رَجُلٌ: بَيْنَمَا أَنَا فِي غَنَمٍ إِذْ أَقْبَلَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبْتُهَا فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ لَهَا يَوْمَ السَّبُع حِينَ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَ ذِنْبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَيْسًا ثُمَّ۔ 11 - سیدنا ابو ہریرہ ٹالٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْتَیْلِمَ نے لوگوں کی طرف متوجه موكر فرمايا: ايك آدمي كائے يربوجھ لادے بانكتا مواجار ہاتھا جب وہ اس يرسوار مواتو، تو گائے نے اس كى طرف متوجہ موكها: بلاشبہ مجھے اس كام كے لئے تو بيدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھتو صرف کھتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے بین کر تعجب کرتے ہوئے کہا: سجان اللہ [بڑی عجیب بات ہے] کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ رسول الله مَثَاثِيَّةِ أَلَيْ مِنْ ما يا: يقيبنا ميں اس پر ايمان لا يا ہوں اور ابو بكر اور عمر مهى اس برا بمان رکھتے ہیں ۔ حالا نکہ اس محفل میں وہ دونوں[سیدنا ابوبکرصدیق اورسیدنا عمر فاروق را الله المبيل متھے۔ پھرایک آ دمی نے عرض کیا: میں اپنی بکریوں میں موجود تھااسی اثناء میں ایک بھیٹریا کہ یا وہ رپوڑ پرحملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک

ابنی بکری دبوچ لی۔ میں نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیاجتی کہ اس سے ابنی بکری چھڑا لی۔ بھیٹر یے نے مجھے کہا: [آج توقم نے مجھ سے بکری چھین لی] درندوں کے دن ان کا محافظ کو ہوگا؟ اس دن میر سے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے بھر تعجب کرتے ہوئے کہا: سجان اللہ بھیٹر یا بھی با تیں کرتا ہے؟ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: یقینا میں اس پرایمان لا یا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پرایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس محفل میں وہ دونوں [سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بڑا ہیں انہیں ہے۔

#### تحقيق وتحن ربج:

[صحيح البخاري:3471،3663؛ 3471

12- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً فَبَدَا لَهُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْهِ رَبُكُمْ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَنَهِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا وَبُكُنِ فَعُمَر وَبَيْنَمَا وَبُولُكُ فِي غَنَمِهِ إِذْ جَاءَ الذِيْئُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَطَلَبَهُ رَاعِهَا، فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ فَلَمًا أَدْرَكُهُ لَفِظَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ فَلَمًا أَدْرَكُهُ لَفِظَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ

لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ـ 21 - سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْقِمْ نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی پھراپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: ایک آ دمی گائے پر بوجھ لادے ہانکتا ہوارہا تھا جب وہ اس پرسوار ہونے لگا،تو گائے نے اس کی طرف متوجہ موکر کہا: بلاشبہمیں اس کام کے لئے تو پیدائہیں کیا گیا بلکہ میں توصرف کھتی باڑی کے لئے پیداکیا گیا ہے۔آس یاس بیٹے لوگوں نے بین کرتعجب کرتے ہوئے کہا: سبحان اللہ، سبحان اللہ [ بڑی عجیب بات ہے کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ ] تو رسول الله مَالِيُقِيِّهُ نِهِ فرمايا: يقييناً مين اس يرايمان لايا ہوں اورا بوبكر اورعمر بھي اس يرايمان ركھتے ہيں ۔ حالانكه اس محفل ميں وہ دونوں [ سيدنا ابوبكرصد يق اورسيدناعمر فاروق ٹٹاٹٹا) نہیں تھے۔پھر [مزیدا پن بات کو جاری رکھتے ہوئے] فرمایا:ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا اس اثناء میں ایک بھیٹریا اس کے ربوڑ پر حمله آور ہوا اوراس نے اس میں سے ایک بکری دبوج لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیاحتی کہ اس سے اپنی بکری چھڑا لی ۔ بھیڑیے نے اس کو کہا: [ آج توتم نے مجھ سے بکری چھین کی ] درندوں کے دن ان کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہانہیں ہوگا؟ آس یاس بیٹے لوگوں نے پھر تعجب كرتے ہوئے كہا: سجان الله، سجان الله [كيا جھيٹريا بھى باتيں كرتاہے؟] تورسول الله مَا ﷺ نے فرمایا: یقینا میں اس پر ایمان لا یا ہوں اورابو بکر اورعمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3471،3663؛ 3471

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَبْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنَّنَا خُلِفْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي يَسْتَنْقِذُهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ الذِّئْبُ إِلَيْهِ فَقَالَ:مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع؟ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي قَالَ النَّاسُ:سُبْحَانَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

13- سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹھ آئے فرمایا: ایک آدمی گائے پر سوار ہوکر ہانکتا ہوا جا رہا تھا تو گائے نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا: بلاشبہ مجھے اس [بار برداری کے] کام کے لئے تو پیدائہیں کیا گیا بلکہ میں تو صرف کھیتی باڑی کے لئے پیدائیا گیا ہے۔ لوگوں نے بین کر تعجب کرتے ہوئے کہا:

سجان اللہ: بڑی عجیب بات ہے کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ تو رسول اللہ مُنْ اَنْتِهِا نَے فرایا: یقینا میں اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہر یرہ ڈاٹنٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اَنْتِها نے پھر [مزید اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے] فرمایا: ایک چرواہا اپنی بکر یوں میں موجود تھا اس اثناء میں ایک بھیڑیا اس کے ربوڑ پر جملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک بکری دبوج لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیا حتی کہ اس سے اپنی بکری چھڑا کی۔ بھیڑیا اس کے ربوڈ پر جملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک بکری دبوج لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیا حتی کہ اس سے اپنی بکری چھڑا کی ۔ بھیڑے نے اس کو کہا: [آئ تو تو تم نے مجھ سے بکری چھین لی اور ندوں کے دن ان کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن میر سے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے پھر کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن میر سے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے پھر اللہ منافظ کون ہوگا؟ اس دن میر سے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں کرتا ہے؟ آئورسول اللہ منافظ کون ہوگا کہ نے فرمایا: یقینا میں اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان در کھتے ہیں۔

### تحقيق وتحنيرتج:

#### [صحیح البخاری:3471،3663؛ 3471

14- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْلُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ قَبْلَ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ قَبْلَ يُرْفَعُ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ أَخَذَ مَنْكِبِيًّ مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَى عَلِي يَتَرَحَّمُ عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَفْتُ أَحَدًا أَحَدًا أَحَبً

إِلَىًّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَلِكَ أَنِي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ اللهُ مَعَهُمَا۔

يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا۔

14 ۔ سیدناعبراللہ بن عباس ڈاٹٹنا سے روایت ہے کہ جب سیدناعمر فاروق ڈاٹٹنا کو بغرض تکفین و بچہیز چاریائی پررکھا گیا تولوگوں نے ان پرنماز جنازہ پڑھی اوران کیلیے دعائے خیر کی ۔ ابھی ان کا جنازہ اٹھا پانہیں گیا تھا میں وہاں ہی تھااسی حالت میں ایک شخص نے پیچھے سے میرا کندھا کپڑا جب میں نے دیکھاتو وہ سیرناعلی بن ا بی طالب ٹرانٹیز متھے انہوں نے بھی دعائے خیر کی اور [سید تاعمر رٹائٹیز کی طرف اشارہ كرتے ہوئے ] فرمایا: بے شك آپ اللظ نے اپنے بعد كسى شخص كوبھى نہيں چھوڑ ا کہ جے دیکھ کر مجھے بیتمنا ہوتی کہ اس کے مل حبیباعمل لے کرمیں اپنے رب سے ملاقات کروں اور اللہ کی قتم مجھے امید ہے اللہ آپ طالفہ کو آپ کے دونوں ساتھیوں [حضور نبی کریم مُثَاثِیَاتِهُم اورسید نا ابو بکرصد بق ڈاٹٹۂ ] سے ملائے گا اس کئے كه مين رسول الله مَا لِيُقِيمًا سے اكثر سناكرتا تھا آپ مَالْقِيمًا فرماتے تھے: مين، ابو بکراور عمر گئے۔ میں، ابو بکراور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکراور عمر نکلے [ یعنی نبی كريم مَا لَيْنِهِمُ أَيْنِ أَهُم كام مين أينا رفيق سيدنا أبو بكر طالفيَّا أور سيدنا عمر طالفيَّا كو بناتے] اس لئے میرا بیر گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ڈٹاٹنٹ کو ان دونوں کے ساتھ ملام ہے گا ۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3685 بھیج مسلم:2389]

15- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْئُنِي عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْئُنِي عَلَى قُلَيْبٍ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْئُنِي عَلَى قُلَيْبٍ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْئُنِي عَلَى قُلْمُ أَرْعَهُ فَيْ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَلْيَغْفِرِ اللهُ لَهُ، ثُمَّ الشَعْطَلِ اللهُ لَهُ مَنْ بُنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِبًّا مِنَ اللهُ عَرْبًا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِبًّا مِنَ اللهُ عَرْبًا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِبًّا مِنَ النَّاسُ يَعْطَنٍ مِنَ النَّاسُ يَغْرَبُ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ مِن اللهُ مَا لَعُمْ أَنِ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي الْتَالِهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

### تحقيق وتحضرت إ

[صحیح بخاری:3682؛ صحیح مسلم:2392]

16- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: الرِّجَالِ؟ قَالَ: ثم عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمْرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمْرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمْرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمْرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: أَبُوهَا قُلْتُ حُرُوفِ أَبِي عُثْمَانَ لَمْ تَصِحً

16۔ سیدناعمروبن العاص بڑائی سے روایت ہے کہ بی کریم مُٹائی آئے جھے غزوہ ذات سلاسل کے لئے امیر مقرر کیا تو میں آپ مُٹائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُٹائی آئی اللہ مُٹائی آئی آئی اللہ میں سے محبوب کون ہے؟ آپ مُٹائی آئی نے فرمایا: عاکشہ، پھر میں نے بوجھا: مردول میں سے کون بیں؟ فرمایا: اس کے والد [سیدنا ابو بکر مُٹائی آئی آئی آئی اور آدمیوں کوشار آپ مُٹائی آئی آئی اور آدمیوں کوشار کیا۔ [کہ یعنی اس کے بعد فلاں، فلاں]

### تخقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3662؛ صحیح مسلم:2384]

17- أَخْبَرَنَا زَكَرِبًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا لَاسْتَخْلَفُا أَحَدًا لَاسْتَخْلَفْتُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرً -

17- سیدہ عائشہ ڈی ایسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلْ اَلْقِیْلَمُ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ مُلْ الله مُلّ

### تحقيق وتحنريج:

#### [صحیح مسلم:2385]

18- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَجْلَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَّةِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

18۔ سیدہ عائشہ ٹھ انتہ ٹھ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ الْاَلَٰمِ اَلَٰ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلِي مُوتِ تھے۔ البتہ میری امت میں اگرکوئی محدَّ ث ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔

### تحقيق وتحسرت :

[صحیح مسلم: 2398]

19- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قَدْ كَانَ فِيمَا خَلَا قِبَلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ يُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي هَذِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

19۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹئاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلْ اَلْقِیْلَا نے فرمایا: گزشتہ امتوں میں لوگوں کو الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کو ہوتا۔

### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3689]

20- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ وَاللهِ؟ قَالَ:الدِينُ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا: فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:الدِينُ

20 سیدنا ابوسعید خدری را النیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافیقین نے فرمایا: مجھ

پرخواب میں مختلف لوگوں کو پیش کیا گیاان کی قبیصیں ان کی چھاتیوں تک ہیں اور بعض کی قبیصیں ٹخوں تک ہیں اور پھر مجھ پرعمر کو پیش کیا گیا تو وہ اپنی قبیص گھسیٹ رہے تھے صحابہ کرام نے پوچھا: اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو فرمایا: دین۔

### تحقيق وتحنرريج:

[صحیح البخاری: 3291؛ صحیح مسلم: 2390]

21- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهُ مَنْ أَبِيهِ قِالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قِالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي أَرَى الرِّيِّ يَخْرُجُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:الْعِلْمَ

### تحقيق وتحنسرتج:

[مندالا مام احمد: 130/7؛ المعجم الكبيرللطبر اني: 13155؛ المستد رك على الصحيحين للحائم: 85،86/3؛

22- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّهِ بْنِ عُمْرَ، النُّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، النُّبِيدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ:الْعِلْمَ

22۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رفاقیا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلِ اللهِ مَلَ اللهِ مَلْ اللهِ مُلِ اللهِ مَلْ اللهِ مُلِ اللهِ مَلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحيح البخاري:3681؛ صحيح مسلم:2391]

23- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرِجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ

أَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَإِذَا قَصْرٌ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَأَنْظُرَ إِلْنِهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَنَكَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَنَكَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ؟

23۔ سیدنا جابر رٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم طُلٹِیکٹا نے فرمایا: [میں خواب کی حالت میں] جنت میں داخل ہوا پھر میں نے سفید رنگ کا ایک محل ویکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی ہے۔ میں نے بوچھا: اے جبریل ہی س کا ہے تو جبریل نے کہا ہی سیدنا عمر بن خطاب کا ہے تو میں نے اس میں داخل ہونے کا اراداہ کیا تا کہ اس کود کیے سکوں لیکن مجھے تیری غیرت یا د آگئی ہیں کر سیدنا عمر رٹائٹو نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُناٹِقِہِ لِمَا میں ایس کی میں کر سیدنا عمر رٹائٹو نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُناٹِقِہ لِمَا میں میں ہے۔ میں کر سیدنا عمر سال میں آپ مُناٹِقِہ لِمَا میں آپ مُناٹِقہ لِمَا میں آپ مِناٹِقہ لِمَا میں آپ میں کر سیدنا عمر سال میں آپ مُناٹِقہ لِمَا میں آپ مُناٹِقہ لِمَا میں آپ مُناٹِقہ لِمَا ہیں آپ میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا بھلا میں آپ مُناٹِقہ لِمان ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہمان ہوں کیا ہوں

### تحقيق وتحت ريج:

[صحيح البخاري:3679؛ صحيح مسلم:2394]

24- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ وَسَلَّمَ: لِغَمْرَ بْنِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَذَكُرْتُ عَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلْهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلْهَ أَدْبَلُ مُنْ اللهِ؟ عَمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلْهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلْهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلْهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعْرُيلًا وَسُولًا الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخُلُهُ عَمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعْرُيلًا وَسُولًا الله؟ عَمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعْرُكُمْ مَالِيْ إِلَيْكُمْ مَا عَلْمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حالت میں ] جنت میں داخل ہوا پھر میں نے ایک محل یا گھر دیکھا میں نے بوچھا: یہ

کس کا ہے انہوں نے [ جبریل ] نے کہا یہ سیدنا عمر بن خطاب کا ہے تو میں نے اس
میں داخل ہونے کا اراداہ کیالیکن اے ابوحفص مجھے تیری غیرت یاد آگئ تو میں اس
میں داخل نہ ہوا یہ سن کر سیدنا عمر ڈٹائٹوئٹر دونے لگے اور عرض کیا: یارسول اللہ مُٹائٹوئٹر کیا
میں داخل نہ ہوا یہ سن کر سیدنا عمر ڈٹائٹوئٹر دونے لگے اور عرض کیا: یارسول اللہ مُٹائٹوئٹر کیا۔

### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح مسلم:2394]

25- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصَرٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَذْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟

25۔ سیدنا جابر ٹالٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْتِ آئے فر مایا: [میں خواب کی حالت میں] جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا میں نے بوچھا یہ کس کا ہے تو انہوں [فرشتوں] نے کہا: اہل قریش میں سے ایک آ دمی کا ہے۔ اے ابن خطاب میں جانتا ہوں کہ مجھے اس محل میں داخل ہونے سے تیری غیرت کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا تھا [یعنی صرف تیری غیرت ہی نے مجھے روکا

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:7024]

26- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصَرٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِنَ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِشَابٍ مِنْ قُرَیْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ:وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

26۔ سیدنا انس بن مالک رفائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْقِوْمُ نے فرمایا: میں نے جنت میں سونے کا ایک کل دیکھا میں نے بوچھا یہ کس کا ہے تو کہا گیا میں نے بوچھا یہ کس کا ہے تو کہا گیا یہ کہا: وہ کون میں ہوں۔ میں نے کہا: وہ کون ہے؟ توانہوں[فرشتوں] نے کہا: یہ سیدنا عمر بن خطاب کا ہے۔

### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده صحيح]

[مند الامام احمد: 3 / 7 0 1؛ مصنف ابن ابي شيبة : 2 7 / 1 2؛ سنن التر مذي: 3 68 8؛ وقال حديث حسن صحيح؛ السنة لابن ابي عاصم: 1266؛ مسند ابي يعلى: 860 3؛ الجعديات للبغوى: 3012؛ اس حديث كوامام حبان [6887] اور حافظ ضياء مقدس بُوَاللة في الاحاديث المختارة [2069] ميں صحيح كہاہے -]

27- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبِيْدِيِ، عَنِ الزُّهْرِيِ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، الزُّبِيْدِيِ عَنِ الزُّهْرِيِ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي عَنِ الزُّبَيْدِي قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي عَنِ الزُّبَيْدِي قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرُيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: مُدْبِرًا فَقُلُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَقَالُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَتَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَتَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَمُرَوهُو فِي الْمَجْلِسِ قَالَ: عَلَيْكَ بِأَبِي أَعَارُيَا رَسُولَ اللهِ

27 سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مُلُقِیْقِهُ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ مُلِقِیْقُ کے باس بیٹے ہوئے تھے تو آپ مُلُقِیْقُ کے بات بیس سور ہاتھا کہ [ میں نے خواب کی حالت میں ] جنت دکھی کمکل کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی ہے ۔ میں نے بوچھا میکل کس کا ہے؟ تو انہوں [فرشتوں] نے کہا: بیسیدنا عمر کا ہے ۔ تو مجھے تیری غیرت یا وآگئ کی بیس میں چیچے بیٹا [ یعنی اس میں واخل نہ ہوا ] بیس کر سیدنا عمر ڈلٹینڈ رونے گے وہ اس وقت اس میں حقو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹینی میرا باپ آپ پر قربان ہو کیا بھلا میں آپ مُلٹینی ہو گھے تیری کوں گا؟۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحيح البخارى:3680؛ يحيم مسلم: 2395]

اوررسول الله مَنْ الْقِيْقِ اللهِ مَنْ الْقِيْقِ اللهِ مَنْ الْقِيْقِ اللهِ مَنْ الْقِيْقِ اللهِ اللهُ مَنْ الْقِيْقِ اللهِ اللهُ مَنْ الْقِيْقِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ الْقِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### تحقيق وتحنسرتى:

[صحیح البخاری: 3683؛ صحیح مسلم: 2396]

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ:أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّائِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ:وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ:أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ غَيْرَ فَجِّكَ

28۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر وٹائٹؤ نے رسول اللہ مٹائٹٹٹٹ کے پاس انسار اللہ مٹائٹٹٹٹٹ کے پاس انسار کی چندعور تیں بیٹھی ہوئی جو بلند آواز سے باتیں کررہی تھیں۔ جب سیدنا عمر وٹائٹؤ نے اجازت طلب کی تو وہ دوڑ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔سیدنا عمر وٹائٹؤ داخل ہوئے اجازت طلب کی تو وہ دوڑ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔سیدنا عمر وٹائٹؤ داخل ہوئے

## فَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

### سيدنا ابوبكر طالثين سيدناعمر فاروق طالثن

### اورسيدناعثمان طالثن كفضائل

29- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ أَبُو بَكْرٍ " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَةِ فَقَعَلَ ثَمَّ دَقَّ الْبَابَ عُمْرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَةِ فَقَعَلَ ثَمَّ دَقَّ الْبَابَ عُمْرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَقَعَلَ ثَمَّ دَقَ الْبَابَ عُمْرَاهُ فَقَالَ لَهُ وَسُقِرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ إِلْمَاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَبَشِرْهُ أَلَاهُ وَبَشِرْهُ إِلْمَاتِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْهَ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْ

#### وسيلقى بلاء

### تحقيق وتحنيرتج:

[اسناده مجيح]

[مندالا مام احمد:407/4؛ الا دب المفردللبخاري: 1195]

30- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمُدِينَةِ فَقَالَ لِبِلَالٍ:أَمْسِكْ عَلَيَّ الْبَابَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ الْبَابَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ الْبَابَ عَلَى الْقُفِ مَادًا رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ بِلَالٌ صَلَّى الله عَلَى الْقُفِ مَادًا رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ بِلَالٌ

فَقَالَ: هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ:ائذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ فَجَلَسَ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ عَلَى الْقُفِّ مَعَهُ ثُمَّ ضَرَبَ الْبَابَ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ: فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَابَ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ: انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَمَعَهَا بَلَاءٌ 30 - سيدنا نافع بن عبدالحارث والنيؤ سے روايت ہے كەرسول الله مُلَّلَيْقِالِمُ مدينه منورہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سیدنا بلال رٹھٹنئ کوفر مایا یہاں دروازے یررک جاوُ تو سیدنا ابو بکرصدیق بطانیخ تشریف لائے اور اجازت طلب کی اور رسول الله مَالِيَقِهِمُ اس وفت كنوي كى منذير يربيهُ كرياؤن لنكائ بين عض تو سیدنا بلال رٹائٹن حاضر ہوئے اور عرض کیا: پیرسیدنا ابو بکر رٹائٹنے آئے ہیں اور احازت طلب کررے ہیں تو رسول اللہ مُثَاثِقَاتُهُمُ نے فر ما یا:ان کو جازت دواور جنت کی بشارت سناؤ تو وہ اندرتشریف لائے اورآپ مٹائیٹیٹا کے ساتھ اپنے یاؤں لٹکا کر ہیٹھ گئے ۔ تو سیدناعمر رٹائنیڈ نے درواز ہے کو دستک دی توسید نابلال رٹائٹیڈ حاضر ہوئے اور عرض کمیا: یہ سيدناعمر بالنفذ آئے ہيں اور اجازت طلب كررہے ہيں تو رسول الله مَاليَّقَةِ أَم فَعْرِما يا: ان کواجازت دواور جنت کی بشارت سناؤ تو دہ اندرتشریف لائے اور آپ مَالْتَقْتِهُمْ کے ساتھا ہے یا وُں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی توسید نا بلال بٹالٹی اعاضر ہوئے اور عرض کیا: بیسیدنا عثمان رٹائٹنا آئے ہیں اور اجازت طلب کررہے ہیں تورسول الله طَالِيْ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله عَلَيْ الله عَالله عَلَيْ الله ع سناؤ\_

### تحقيق وتحنسرتي:

[اسناده حسن] [مسندالا مام احمه: 408/3؛ سنن الى داؤد: 5188؛ السنة لا بن الى عاصم: 1147]

31- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْبَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ يَحْبَى، عَنْ عُثْمَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلٌ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَاتُونَ اللهُ ال

 نے فرمایا: جاؤان کے لئے دروازہ کھولواورمصائب کی بنا پر [جن کا ان کوسامنا کرنا پڑے گا] جنت کی بشارت سناؤ میں نے ان کو آپ مُلَّتِیْقِیْم کے اس فرمان کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ہی مدددگار ہے۔

### تحقيق وتحنرريج:

[ محيح البخاري: 3695 ؛ يحمسلم: 2403

32- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَرْيدُ وَهُوَ ابْنُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرِيْعٍ، وَيَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ عِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ:اثْبُتْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ، وَصِدِيقٌ، وَصِدِيقٌ، وَشَهِيدَانِ اللَّهُطُ لِعَمْرٍو

32۔ سیدنا انس بن مالک ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقیق احدیباڑیر چڑھے۔ آپ طالیق کے پیچھے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثان ڈٹاٹھ بھی چڑھے تواُحد پہاڑ حرکت میں آگیا تو آپ طالیق کے اس پر اپنا پاؤں مار کرفر مایا: اے احدرک جاؤ تجھ پرنبی اور صدیق اور دوشہید ہیں۔

### شحقيق وتحت ربج:

[صحیح البخاری:3675]

33- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيًا؟ فَقَالَ رَجُلُّ: أَنْا رَأَيْتُ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمْ وَعُمْ اللهِ عَمْرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ وَعُمْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

33۔ سیدنا ابو بکرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم مُلَاٹیْقِا نے فرما یا: تم میں سے آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: [میں نے دیکھا ہے ایک آ دمی نے عرض کیا: [میں نے دیکھا ہے ایک آسان سے ایک میزان اتر ااور اس میں آپ میں آپ مُل اور سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کا وزن کیا گیا تو آپ مُلَاثِقِ کا اور سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو آپ مُلَاثُون کا وزن کیا کیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر واٹنؤ کا وزن کیا گیا۔ میں نے رسول گیا تو سیدنا عمر واٹنؤ کو زن گا بت ہوئے پھروہ میزان او پر اٹھا لیا گیا۔ میں نے رسول اللہ مُلْقِیْقِ کے چرہ انور پر [اسخواب کی وجہ]نا پند یدگی کے آثار دیکھے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ضعیف]

[اس کی سند امام حسن بھری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی ہنن ابی داؤد: 4634 ؛سنن التر مذی: 2287 ؛ وقال حسن صحیح ؛ وصححه الحاکم: [71/3] علی شرط الشیخین ،اس کے ضعیف شواہد بھی ہیں۔]

## فَضَائِلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناعلى المرتضى والثين كفضائل

34- أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ شُعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:368،371/4؛ 368؛ سنن الترمذي: 3735؛ المستدرك على

#### الصحيحين للحائم: 147/3؛ وقال: صحيح الاسنادووافقه الذهبي]

35- أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لِمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ مَلَّهُ وَكَرِهَ صَعْبَتَهُ فَتَبِعَ عَلِيًّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتًى لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ صَعْبَتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلَّفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِسَاءِ حَتَّى فَقَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صَحْبَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولَ اللهِ، خَلَّفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِسَاءِ حَتَّى فَقَالُ لَهُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولُ اللهِ، خَلَّفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولُ الله عَلَى أَهُلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلَى أَهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

35۔ سیدناسعد بن ابی وقاص را اللہ علی جائے کہ جب غزوہ ہوک کے لیے بی کریم مالی ہو اس بی راوگ کے لیے بی کریم مالی ہو اس بی اور آپ مالی ہو اس بی اور آپ مالی ہو اس بی اور آپ مالی ہو اس کی صحبت کہنے گے۔ رسول اللہ مالی ہو ان کی صحبت کونا پیند فرما یا ہے تو سیدنا علی را اللہ عالی ہو اللہ مالی ہو اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو اس کے اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو اس کے تو عرض کیا: یا رسول اللہ مالی ہو کہ لوگ یہ کہتے ہوں اور عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ جھوڑ دیا یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں: آپ مالی ہو نوان کے ساتھ مدینہ منورہ جھوڑ اور ان کی صحبت کو نا پند فرما یا ہے تو نبی کریم مالی ہونی ان کونر مایا: اے علی میں نے تم کوا پئے گھر والوں کے لیے چھے جھوڑ ا

#### ہارون کے ساتھ تھی مگرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

### تحقيق وتحنر ريج:

#### [صحیح مسلم:2404]

36- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

36۔ سیدناسعد بن ابی وقاص بڑائٹنے سے روایت ہے کہرسول اللہ مُٹائٹیاہی نے سیدنا علی بڑائن سے فرمایا: تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو موی [ علیہ] کو ہارون [علیہ] کے ساتھ تھی۔

### شحقيق وتحنسريج:

#### [محيح مسلم:2404]

37- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُاجِشُونُ أَبُو سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي أَوْ بَعْدِي نَبِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي أَوْ بَعْدِي نَبِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ

قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ فَأَدْخَلَ إِصِبْعَنِهِ فِي أَذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكَّتَا وَكُورَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

#### تحقيق وتحن ريج:

#### [محيح مسلم:2404]

38. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّ بْنَ أَبِي سَعْدٍ قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصَبْيَانِ فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

38 - سيدناسعد بن ابي وقاص دلاننز سے روايت ہے كدرسول الله مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللهُ مَا اللهِ مَا مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللللّهِ مَا الللّهِ م

تبوک کے موقع پرسیدناعلی طائفۂ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا تو سیدناعلی طائفۂ نے عرض
کیا: یارسول الله مُنَالِیْقِیَّا کہا آپ جمھے ورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو نبی
کریم مُنَالِیْقِیَّا نے فرمایا: کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت
وہی ہے جوموٹی [علیشا] کو ہارون [علیشا] کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:4416؛ حیم سلم:2404]

99- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: سَعْدٍ، شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَمَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى

39۔ سیدناسعد بن ابی وقاص دلی نظیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل نی آئی نے سیدنا علی دلی نظیف کوفر مایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جومویٰ [علیق] کو ہارون [علیق] کے ساتھ تھی۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3706؛ صحیح مسلم:2404]

40- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيّ، فَقَالَ لَهَا

رَفِيقِي: عِنْدِكَ شَيْءٌ عَنْ وَالِدِكَ، مُثْبَتٌ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مِنِي عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِي عِمْنُ لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ إِأَنْتَ مِنِي عِمْنُ لِلهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ إِأَنْتَ مِنْ عُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

40۔ موک الجہنی بُرِیات سے کہا: کیا آپ نے اللہ علی کے پاس آیا تو میں سیدہ فاطمہ بنت علی کے پاس آیا تو میرے دوست [ابومہل] نے ان سے کہا: کیا آپ نے اپنے والدگرامی کے بارے میں پھے سنا ہے؟ تو وہ فرمانے لگیں: مجھے سیدہ اساء بنت عمیس بھانی نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیق کی سندت وہی ہے اللہ منافیق کی میرے ساتھ نسبت وہی ہے جومویٰ [علیا] کو ہارون [علیا] کے ساتھ تھی مگرمیرے بعد نبی نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده مجيح]

[مندالامام احمد:369/6]

41- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ

41۔ سیدنا بریدہ رٹائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹیٹئ نے فر مایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

صحيح]

[مصنف ابن ابی شیبة: 57/12؛ مند الا مام احمد: 350/5؛ السنة لا بن ابی عاصم: 1354؛ وصححه ابن حبان [6930] والحا کم البی عاصم: 1354؛ وصححه ابن حبان [6930] والحا کم [129/130/2] اس کی سند اعمش راوی کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔ مگر روایت صحیح ہے۔]

42- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعْ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ قَالَ: يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ قَالَ: يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِاللهُ فَعَلَى مِنْ أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَنْ أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ

42۔ سیدنا بریدہ بڑائٹو سے روایت ہے کہ میں سیدنا علی بڑائٹو کے ساتھ یمن گیا وہاں سیدنا علی بڑائٹو کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا یمن سے واپسی پر میں نبی کریم مُلٹو ہو گیا تو میں نے آپ مُلٹو ہو گیا اور فرما یا: اے بریدہ کیا کی اور ان کی تنقیص کی تو نبی کریم مُلٹو ہو گیا اور فرما یا: اے بریدہ کیا میں مسلمانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ مُلٹو ہو گیا اور فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست نہیں یارسول اللہ مُلٹو ہو گیا اور فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست

#### تحقيق وتحنيرتنج:

صحیح]

[مصنف ابن ابی شیبة: 48/12؛ مند الامام احمد: 347/5؛ المستد رکعلی الصحیح علی شرط الشیخین ۔ اس کی سند حکم بن المستد رک علی الصحیح علی شرط الشیخین ۔ اس کی سند حکم بن عتیبه کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مند البز ار [کشف الاستار: 2534] میں اس کی متابعت عدی بن ثابت کوفی نے کررکھی ہے کیکن اس کی سند میں عبد الغفار بن القاسم راوی وضاع [جھوٹی احادث گھڑنے والا] ہے۔ یوں بیمتابعت مفید نہ ہوگی مگر بیروایت صحیح ہے۔]

43- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ ابْنُ سُلِيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطْرَفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطْرَفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَلِيًّا مِنِي بْنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَلِيًّا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي

43۔ سیدناعمران بن حصین الله علی الله من الله

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسنادحسن]

[مند الطيالي: 829؛ مند الامام احمد: 4/37/438/4؛ سنن

التريذى:3712؛ وقال حسن غريب، وصححه الحاكم [110،111/3] على شرط مسلم امام ابن حبان [6929] نے اس کوچیح کہاہے۔]

44- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلِيٌّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤَدِي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌ

44۔ ابن جنادہ السلولی سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلَّ اَلْتَا اَلَّهُ مَثَلِّ اللهِ عَلَى مِحِمَّ اللهِ عَلَى مِحِمَّ سے ہوں: میری ذمہ داری میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ادا کرے گا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده محيح]

[مندالامام احم: 164/4]

45- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَمَرَ بَدَوْحَاتٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بَدَوْحَاتٍ، فَقُمِمْنَ، ثُمَّ قَالَ: "كَأْنِي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِي قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابَ اللهِ، وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابَ اللهِ، وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي،

فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا؟ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلَيٍ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ عَلَيٍ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمِع بِأُذُنِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ رَجُلٌ إِلَّا رَآهُ بِعَيْنِهِ وَسَمِع بِأُذُنِهِ

- 45 سیدنازید بن ارقم بڑا تین سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مٹالیقی ہم جمۃ الوادع سے واپس پلٹے تو غدیر نم کے مقام پر اتر ہے اور خیمے کھڑے کرنے کا حکم کا دیا پھر فرمایا: گویا کہ مجھے بلایا گیا ہے [پھر فرمایا] میں تم میں دو بھاری چیزیں جھوڑ کرجا رہا ہوں ان میں ایک دوسری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب [یعنی قرآن] اور دوسری میری عترت [یعنی میرے اہل میت] البتہ تم غور کرو کہ میرے بعد ان دونوں کے میری عترت [یعنی میرے اہل میت] البتہ تم غور کرو کہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو؟ پھر فرمایا: اللہ تعالی میرا مولی ہے اور میں ہرمومن کا مولی ہوں بھرآ پ مالی تھا ہوں کی گڑ کرفر مایا: جس کا میں دوست ہوں ،علی بھی اس کا دوست ہے پھرآ پ مٹائیں تا ہوں میں ہر نیو نرمایا: اے اللہ جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنا دوست ہے بھرآ پ مٹائیں تھا کے مزید فرمایا: اے اللہ جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کا میں دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں بنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہوں کوتو بھی اپنا دوست بنا جو کی کوتو ہوں کے دوست ہوں کوتو ہوں کیا گڑتا ہوں کوتو ہ

حدیث کی سند کے ایک راوی سیدنا ابوالطفیل رٹائٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رٹائٹیؤ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ حدیث [بذات خود] رسول اللہ مُلِیٹیؤ سے ساعت فرمائی ہے تو انہوں نے فرمایا: اس وقت وہاں جو شخص بھی خیموں میں موحود تھا اس نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا اور اپنے کا نوں سے سنا ہے [کہ آپ مُلِیٹیوً اس حدیث مبارک کو بیان فرمار ہے تھے]

#### تحقيق وتحنيرتاج:

[اسناده ضعیف ]

[مندالامام احمد:118/1؛ النة لابن الى عاصم:1365؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:1365؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:118/3؛ اس كى سند حبيب بن الى ثابت كى تدليس كى وجه سے ضعيف ہے [فانہما من يتفرقا حتى يرد على الحوض ] كے الفاظ كے علاوہ باقى الفاظ صحيح احاديث سے ثابت بيں \_]

46- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا قَالَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: فَيَرْ حَتَّى وَسُلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى قَالُ لَهُ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ بَكُنْ يَهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ الله بَعْ فَالَى الله عَلَيْهِ وَمَعْ مَنْ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَنَا قَالَ:انْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى يَلُولُ الله بِكَ رَجُلًا فَالْتُهِ لَأَنْ يَهُ وَالله لَكُنْ يَهُونَ الله بُلِكَ حَتَّى الله بِكَ وَجُلًا فَالنَاهُ لَكُنْ يَهُونَ الله بُلِكَ حَتَّى الله بِكَ وَبُلا فَالنَاهُ لَأَنْ يَهُدِيَ الله بِكَ وَجُلًا عَلَيْ لَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهُدِيَ الله بُلِكَ مَمُ النَّه مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

46 سیدنا مہل بن سعد رہائنۂ سے روایت ہے نبی کریم مُثاثِیْتِ نے خیبر کے دن میہ

فر ما یا: کل میں حجنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس كا رسول اس سے محبت كرتے ہيں۔جب صبح ہوئى توصحابه كرام رسول الله طَالْتُولِيمُ كَ مِاسِ مِنْجِ اور ہرايك شخص اميد كيے ہوئے تھا كه آپ مَالْيُلَا اللهُ اس كو حجنڈاعطافر مائنیں گے۔تو آپ مُلْاَثِیَا نے فرمایا :علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟صحابہ كرام نے عرض كيا: يارسول الله مَا الله م ان كوبلان لوكور كو بهيجا توان كولايا كيا - نبي كريم مَا الني الله ان كي آئهول ميس لعاب دہن ڈالااوران کے تق میں دعافر مائی توان کی آئٹھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں گو یا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھرآ یہ مثالثیں اُس کے ان کو جھنڈا دیا۔سیدناعلی ڈالٹنز نے عرض كيا: يارسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن ان سے اس وقت تك جہاد كرتار ہوں گا جب تك وہ ہماری طرح نہ ہوجا عیں تو آپ مَالِيْقِلِهُمْ نے فرمایا: نرمی سے روانہ ہونا جبتم ان کے یاس میدان جنگ میں پہنچ جاو توان کوسلام کی دعوت دینااوران کو بتانا کہان پراللہ کے کیاحقوق واجب ہیں، بخداا گرتمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت یا جاتا ہے تووہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3701 صحیح مسلم:2406]

47- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْ قَالَ: «يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْ قَالَ: «يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُوَ أَرْمَدُ فَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَعْنِي يَدَيْهِ

-47 سیدناسہل بن سعد رٹائٹؤ سے روایت ہے نبی کریم مُٹاٹٹوٹٹ نے فرمایا: کل میں حجنڈ ااس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سیدنا علی رٹائٹؤ کو بلایا ۔اس وقت وہ آشوبے پیشم میں مبتلا تصنو اللہ رب العزت نے سیدنا علی رٹائٹؤ کے ہاتھ پر فتح دی۔

#### تحقيق وتحسرت

[سنده قوی]

[المعجم الكبيرللطبراني:361/12؛رقم:594]

48- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيِّ؟ قَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَدَعَا بِهِ فَبَرَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلِيٍّ؟ قَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَدَعَا بِهِ فَبَرَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عِهِمَا عَيْنِي عَلِيٍّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عِهِمَا عَيْنِي عَلِيٍّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

48۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لِیُقِابِاً نے خیبر کے دن فرمایا: کل میں جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور

الله اور اس کا رسول اس ہے محبت کرتے ہیں۔لوگ اس کی امید کرنے گئے تو آپ سالگ امید کرنے گئے تو آپ سالٹ الله مَالْیْقِهُمُ ان کی سیکن الله مَالْیْقِهُمُ ان کی آکھ میں تکلیف ہے۔تو رسول الله مَالْیْقِهُمُ نے سیدناعلی مُنْ الله کالیفِیهُمُ نے سیدناعلی مُنْ الله عَالَیْقِهُمُ نے این العابِ وہن لگا کرسیدناعلی مُنْ الله عَلَیْقِهُمُ نے سیدناعلی مُنْ الله عَلَیْقِهُمُ نے این العابِ وہن لگا کرسیدناعلی مُنْ اللهُ عَلَیْقِهُمُ کی آئیسوں پر پھیرااور جھنڈاان کوعطافر مایا [
اورفر مایا:]الله اس دن فتح عطافر مائے گا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن البي شيبة :69/12؛ مند اسحاق بن را بوية :209؛ وصححه ابن حبان :6933]

49- قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَوَمُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَرَجُنَا وَأَدْخَلَهُ، بَلِ اللهِ فَرَجَعُوا فَدَخَلُوا فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجُتُكُمْ، بَلِ اللهِ فَرَجَعُوا فَدَخَلُوا فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ، بَلِ اللهِ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ، بَلِ اللهِ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ

49۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص والٹن سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُثَالِّیْ آہِ کے ۔ پاس تھاور کچھلوگ بھی وہاں موجود تھتوسیدناعلی والٹی انشوا تشریف لائے جب وہ اندر داخل ہوئے تو لوگ باہر چلے گئے اور باہر جا کرایک دوسرے کوملامت کرنے لگے اور کہنے سے اور اُن (سیدنا کہنے لگے۔اللہ کی قسم !ہمیں (نبی کریم مَثَالِیَّا ہِمْ نِی کریم مَثَالِیْ ہِمْ اِن اللہ کی قسم علی دُلْاَئِیْ کو داخل کیا ہے تو واپس اندر چلے گئے تو نبی کریم مَثَالِیْ ہِمْ اِن اللہ کی قسم میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو یہاں سے نکالانہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو داخل کیا ہے اور تم کو نکالا ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسنادهضعیف]

[مند البزار، كشف الاستار: 5556؛ طبقات المحدثين باصبهان لابی الشیخ: 5 6 1؛ تاریخ اصبهان لابی نعیم: 2 / 7 7 1؛ تاریخ بغداد الشیخ: 5 6 1؛ تاریخ اصبهان لابی نعیم: 2 / 7 7 1؛ تاریخ بغداد للخطیب: 219،220/3؛ اس کی سندسفیان بن عیبینه کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے، اس روایت کے بارے میں امام احمد بن ضبل میسین فرماتے ہیں: حدیثا منکرا مالله اصل: العلل والمعرفة الرجال لاحمد روایة المروزی: 280؛ جس میں سفیان نے ساع کی تصریح کردگی ہے، وہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے]

شنبید: المعجم الکبیرللطبر انی[114/12] میں اس کا ایک بخت ترین ضعیف شاہد مجمی ہے۔ جس میں حسین اثقر ،کثیر النواء اور ابوعبد اللہ میمون بصری تینوں جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں۔ محمد بن حماد بن عمر واز دی راوی کی توثیق نہیں مل سکی۔

50- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْعُمَسِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ:

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ، أَنْ لَا يُحِبِّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

50- سیدناعلی برنائش سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَائِنَیْنِمُ نے ان سے فرمایا: آپ سے محبت کرنے والامومن ہوگا اور بغض رکھنے والامنا فق ہوگا۔

#### تحقيق وتحنريج:

[صحیحمسلم:78]

#### شحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:3965: صحیح مسلم:3033]

#### أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

# سيدنا ابوبكر رالتينئ سيدنا عمر فاروق طالنيئ سيدنا عثان رثالتئ اور

# سيدناعلى المرتضلي طاللية كفضائل

52- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جَمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَحَسَبْنَا فَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا

52۔ سیدنا سفینہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیلیکم نے فرمایا: مدت خلافت 30 سال ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی ۔ سیدنا سفینہ رٹائٹؤ نے فرمایا: ہم نے شار کیا، وہ سیدنا ابو بکر رٹائٹؤ، سیدنا عمر رٹائٹؤ، سیدنا عثمان رٹائٹؤ اور سیدنا علی رٹائٹؤ کی خلافت ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

خود ]\_

[اسناده حسن]

[المعجم الكبير للطبر اني: 1 / 9 8؛ رقم: 6 3 1؛ الآحاد والشاني لا بن ابي

عاصم: 1/1291؛ رقم: 140؛ الشريعة للآجرى: 1705/4؛ رقم: 1178]

53- أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: هَتَرَّ حِرَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ صِدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُلْحَهُ، وَعُمْرُ، وَعُنْمَانُ، وَعَلِيًّ، وَطَلْحَهُ، وَالزَّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَأَنا وَاللّهِ مَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِيلًا وَلَا اللّهُ وَعَلْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللّهُ و

53۔ سیدنا سعید بن زید رفانی سے روایت ہے کہ [ہم حضور نبی کریم مُلَاثِینَا کُے ساتھ حراء کے بہاڑ پر سے [حراء بہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی تو آپ مُلَاثِینَا نے ارشا دفر ما یا: اے حراء کھہر جا بلا شبہ تجھ پر صرف نبی ،صدیق اور شہید ہیں۔ وہ [حراء بہاڑ موجو دلوگ] یہ ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق ،سیدنا عمر فاروق ،سیدنا عثمان غنی ،سیدنا علی المرتضلی ،سیدنا طلحہ ،سیدنا زبیر ،سیدنا عبدالرحمن بن عوف ،سیدنا سعد بن زید رفانیٰ کی ذات مبارک بن وقاص مختافیٰ اور میں۔ [یعنی سیدنا سعید بن زید رفانیٰ کی ذات مبارک

#### تحقيق وتحضرت :

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الى شيبة :15/12؛ مندالشاشي :192،194،195؛

واخرجها بوداؤد: 4649؛ والترمذي: 3757؛ وقال حسن ]

# فَضَائِلُ جَعْفَرِبْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرناجعفر بن ابي طالب رايني كفضائل

54- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ:مَا احْتَذَى النِّعَالَ، وَلَا رَكِبَ الْمُطَايَا، وَلَا وَطِئَ التُّرَابَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

54۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائیؤ سے روایت ہے کہ جوتا پہننے، سواری پر سوار ہونے، اونٹنی پر بیٹے اور پیدل چلنے کے حوالے [ بعنی ان عادات واطوار کے اعتبار] سے نبی اکرم مَنْ الْنِیْقِیْم کے بعد سیدنا جعفر طیار رہائیؤ سے افضل کوئی اور شخص نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسنادشيح]

[مندا لامام احمد: 413/2 اسنن الترمذي: 3764؛ وقال حسن صحيح؛ المتد رك على الصحيحيين للحاسم: 41،209/3؛ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه

#### الذہبی ؛المحجم الاوسط للطبر انی:7069]

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [ صحیح بخاری:3709]

56- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِي أَنْ يُنَادِي السُّكَلَاةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ اللهُ وَا الْعَدُوا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعُرَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَيْه وَقَالَ:اللهُمَّ هَذَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصِرْبِهِ فَيَوْمَئِذٍ سُمَيَّ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ

56۔ سیدنا ابوقا دہ بڑا تھا ہے روایت ہے کہ [جیش الامراء کوروانہ کرنے وقت]
نی کریم مُلا اللہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے ، اور نماز تیارہے کی منادی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ایک افسوس ناک خبرہے کیا میں تہمیں مجاہدین کے اس کشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دھمن سے آ مناسا منا ہوا تو زیر شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، لوگوں نے ایساہی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ اپکڑ ااور دھمن پر سخت حملہ کیا حق شہید ہو گئے ، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور [دھمن کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور [دھمن کے کئے بخشش کی دعا کرو، پھر غالہ بن ولید نے جھنڈ اپکڑ لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کرو، پھر غالہ بن ولید نے جھنڈ اپکڑ لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کریم مُلا تھا ہی اللہ پڑ گیا۔

کریم مُلا تھی ہو نہاں دن سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔

اس کی مدوفر ما، اس دن سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سيح]

[مند الامام احمد: 5 / 1 0 3 ، 0 0 3 ، 9 9 2؛ ولأكل النبوة

#### للبيهتى :368/4،368؛وصححها بن حبان:7048]

57- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الله الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ: ايتُونِي بِبَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرَاخٌ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُءُوسِنَا " ثُمَّ قَالَ: المَّوْمِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمِنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا

عَبْدُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفْ

جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ

57 سیدنا عبداللہ بن جعفر رفائی سے روایت ہے کہ [سیدنا جعفر طیار رفائی کی شہادت کے موقع پر] نبی کریم طالی ہیں دن بعد سیدنا جعفر رفائی کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا: آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا: میرے دونوں بھیجوں کو میرے پاس لا و ہمیں نبی کریم سائی ہے کہ پاس لا یا گیا ہم اس وقت چوزوں کی طرح کے شے [ یعنی عمر میں بہت چھوٹے شے، ابھی بالکل بھی سے چھوٹے شے، ابھی بالکل بھی سے چھوٹے سے آئی کر ہمارے میر مونڈے پھر فرمایا: ان میں سے محمد [ بن جعفر ] تو ہمارے جیا ابوطالب کے مشابہہ ہے اور عبداللہ [ بن جعفر ] سیرت وصورت کے اعتبار سے میرے مشابہہ ہے۔ پھر ہوں عبداللہ [ بن جعفر ] سیرت وصورت کے اعتبار سے میرے مشابہہ ہے۔ پھر

میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، [یعنی بیدعا آپ نے تین مرتب فرمائی۔

#### تحقيق وتحنسرت ي

[اسناده سيح]

[مند الامام احمد: 1 / 5 0 0 ، 4 0 0؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد: 36،37/4؛ واخرجه ابوداؤد: 4192؛ مختصراً وصححه النووى اسناده صحح على شرط البخارى ومسلم، رياض الصالحين للنووى: 1642]

فَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَنْ أَبَوَيْهِمَا

# سيدناعلى المرتضى وللنفؤ كصاحبزاد بسيدناحسن اورسيدناحسين والنفؤاك فضائل

58- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَر بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ عَقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ فَوَضَعَهُ عَلَى عُنْقِهِ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي شَبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَبْهَ عَلِيْ، وَعَلِيٌّ مَعَهُ فَجَعَلَ يَضْحَكُ

58۔ سیدناعقبہ بن حارث رہائٹؤ کے روایت ہے کہ میں سیدنا ابو بکر رہائٹؤ کے ساتھ تھاسیدنا علی رہائٹؤ سیدنا حسن رہائٹؤ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گزرے تو

سیدنا ابو بکر ڈٹاٹنؤ نے فرمایا: بیہ نبی کریم مُٹاٹیٹا ہے ہم شکل ہیں علی کے بیں سیدناعلی ان کے ساتھ تھے اور سیدناعلی ڈٹاٹنؤ مسکرار ہے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3750]

59- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وُسُلِّهُ وَسَلَّمَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبُهُ

59۔ ابو جحیفہ رُسُلا سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَالِیَّ اللهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اللهُ ا

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [ صحيح البخارى:3544 وصحيح مسلم: 2343 [

60- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: وَاللهِ عَانِ قَالَ: رَأَيْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ:اللهُمَّ إِنِي أُحِبُّ هَذَا فَأَحِبَّهُ

60۔ سیدنابراء بن عازب راٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالینی اس سیدنا حسن راٹھئے کو ایٹ میں اس سیدنا حسن راٹھئے کو ایٹ میں اس سیدنا حسن راٹھئے کو ایٹ میں اس

#### ہے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔

#### تحقيق وتحضري:

#### [صحیح البخاری:3749؛ صحیح مسلم:2422]

61- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ: اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُجِبُّهُ

61 سیدنا ابو ہریرۃ خالفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْقِیْقِاً نے سیدناحسن خالفۂ کیلئے فرمایا: اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جوان سے محبت کر جوان سے محبت کرتے ہیں۔

#### تحقيق وتحضرت :

#### [صحیحمسلم:2421]

62- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعِثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنْسًا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنْسًا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ عَلَى فَخِذِهِ فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ عَلَى فَخِذِهِ فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِ فَيُقَبِلُهُ فَيَقُولُ: اللهُمَّ إِنِي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ قَالَ وَيَقُولُ: إِنِي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ قَالَ وَيَقُولُ: إِنِي

لَأَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمِّتِي

62۔ سیدنا انس بڑائیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلِاثِیْقِمْ کو دیکھا آپ مُلِاثِیْقِمْ خطبہ ارشادفر مارہے متھا ورسیدناحسن بڑائیؤ کو اپنی ران مبارک پر بھا یا ہوا تھا اور اپنی چاہت کے مطابق لوگوں سے ہم کلام ہوتے پھر سیدناحسن بڑائیؤ کی طرف متوجہ ہوتے اوران کو بوسہ دیتے اور فر مارہے تھے: اے اللہ میں اس سے مجت کراور فر مارہے تھے: اے اللہ میں اس سے مجت کراور فر مارہے تھے: مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے میری امت کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان سے کروائے گا۔

#### تحقيق وتحسريج:

صحيح]

[سنن الى داؤد: 2 6 6 4؛ سنن الترمذى: 3 7 3 3؛ ورواه البخاري:3629]

63- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُومَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ الْحَسَنَ وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

63۔ سیدنا ابوبکرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹٹ سیدنا حسن ڈٹائٹؤ کو این گود میں لئے فر مار ہے تھے: یہ میرا بیٹا سر دار ہے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔

#### تحقيق وتحسرتاج:

#### [ محيح البخارى: 2704،3746]

64- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ أَوْ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ: وَيَقُولُ: رَبْحَانَتِيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

64۔ سیدنا انس بن مالک ٹائٹو سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مَاٹھُولا کی خدمت میں مول اللہ مَاٹھُولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین ٹاٹھا آپ مَاٹھولا کے پیٹ مبارک کا بوسہ لے رہے تھے اور آپ مَاٹھولا فر مارہے تھے: بیدونوں میری امت کے پھول ہیں۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ضعیف]

65- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجْبَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

65۔ سیدنا ابوہریرۃ ٹلائٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَاتُا نے فرمایا: جو حسن وحسن سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ بغض رکھتا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

صحيح]

[سنن ابن ماجة: 143؛ المجم الكبير للطرانى: 48/3؛ المستدرك على الصحين للحاكم: 187/3؛ وقال: 25 الاسناد، ووافقد الذبى، اس كى سند سفيان ورى كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ البتہ بیروایت اپنے دوسرے طرق سے محج ہے۔]
66 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِدا شَبِدا أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَحْبَى بْنَ رَكُريًا

66 سیدنا ابوسعید خدری بالنظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالْتِیْلِم نے فرمایا:

حسن اور حسین اپنی خالہ کے بیٹوں عیسی بن مریم اور یحیٰی بن زکر یا [بیٹین] کے علاوہ تمام جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں۔

#### تحقيق وتحضرتع:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:3768،82،64،80،82/3،سنن الترمذى:3768؛ وقال حسن صحيح؛ المعتدرك على الصحيحيين للحائم: 3/761، 661؛ وصححه ابن

جان:6959

67- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: كَانَ أَجْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَهُمْ أَنْ وَعُوهُمَا فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ:مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ مَذَيْن

67 سیدنا عبداللہ بن مسعود رفانیوز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹالیفیونم نماز ادا فر مارہ ہے تھے تو جب سجدہ کرتے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رفانیون آپ سکی پیٹے مبارک پر کھیلتے تو جب ان کورو کئے کا اراد ہے فر ماتے تو ان کو نیچے اتر نے کا اشارہ کرتے ۔ جب نماز ادا فر مالی تو ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا پھر فر مایا: جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[اسناده حسن]

[مندابن البيشية: 397؛ مندالثاشي: 638؛ مندا بي يعلى: 5017؛

مندالبز ار:1833؛ وصححها بن خزيمة: 887]

68- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْعِيِّ، وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْعِيِّ، عَنْ أَسِامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ: اللهُمَّ أَحِبُهُمَا، فَإِنِي أُحِبُهُمَا

68۔ سیدنا اسامہ بن زید بھانیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلیّقی اُجھے اور سیدناحسن بھانی کو پکڑ کر کہتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سیدناحسن بھانی کو پکڑ کر کہتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

#### تحقيق وتحسر يج:

صحیح ابنخاری:3747]

# حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

# سيدنا حمزه بن عبدالمطلب والثينة اورسيدنا عباس بن

# عبدالمطلب طالني كفضائل

69- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عِبَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقَسِّمُ: لَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهُ } [الحج: 19]في علِي وَحَمْزَةَ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة، اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْرٍ الْحَجْدَةُ الْعَلْمَةِ الْعَلْمَةِ الْعَلْمَةِ الْمَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَة، وَعُثْبَةً بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة، اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْرٍ

69 قیس بن عبادہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا سیدنا ابو ذر ر ڈاٹنٹو قسم کھا کر کہتے تھے: کہ [ قر آن کی ] یہ آیت [ ترجمہ: بیدونوں اپنے اپنے رب کے بارے

میں جھڑا کرتے ہیں] یہ سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث خوانی اسیدنا عبیدہ بن حارث خوانی اسیدنا کو ایک گروہ] اور شیبہ بن ربیعہ؛ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ [ کفار کا ایک گروہ] کے متعلق نازل ہوئی تھی جو کہ انہوں نے جنگ بدر میں آپس میں جھ ٹراکیا تھا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4477؛ حصیح مسلم:3033]

### الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عباس بن عبدالمطلب والثين كفضائل

70- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ

70- سیدنا عبدالله بن عباس بی است سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْیْ اَلَّهِ مَا یا: عباس مجھ سے ہے اور میں ان سے ہول۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ضعیف]

[مند الامام احمد: 1/300؛ سنن الترفذي: 3759؛ وقال حسن صحيح؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: 4 / 4 2 ، 3 2؛ المستدرك على الصحيحيين الطبقات الكبرى لابن سعد: 4 / 4 2 ، 3 2؛ المستدرك على الصحيحيين للحائم:325،329/3؛ امام حائم بُينالية في السكى سندكو صحيح كبها ہے۔ حافظ ذہبی بیسید

نے ان کی موافقت کی ہے۔ یا در ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عبدالاعلی بن عامرالثعلبی راوی جمہور کے نز دیک ضعیف ہے۔ ]

71- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَجْوَدُ قُرَيْشٍ كَفًّا وَأَوْصَلُهَا

71- سیدناسعد بن ابی وقاص و النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافِیْقِ آئے نے سیدنا عباس والله منافِیْقِ آئے نے سیدنا عباس وزیادہ تخی اور اجھے خاندان کے ہیں۔

#### تحقيق وتحنريج:

[اسناده حسن]

[مند الامام احمد: 185/1؛ المعرفة والتاريخ للفسوى: 502/1؛ المعرفة الاوسط للطبر انى: 1947؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 328،329/3؛ وصححه ابن حبان: 7052؛ والحائم ووافقة الذهبي]

72- أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ،

إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ حَصِينٌ: يَا زَيْدُ، حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا فَحَمِدَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " أَمًّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " أَمًّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَهُ، وَإِنِي تَارِكٌ فِيكُمُ الله فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْلِ بَيْتِهِ " ثَلَاثَ مَرًاتٍ قَالَ حَصِينٌ: فَمَنْ وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الله فِي أَهْلِ بَيْتِهِ " ثَلَاثَ مَرًاتٍ قَالَ حَصِينٌ: فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ خُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ: مَنْ هُمْ؟ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ خُرْمَ الصَّدَقَةَ قَالَ: مَنْ هُمْ؟ وَالْ الْعَبَّاسِ

 میں اس کو مضبوطی سے تھام لے وہ ہدایت پر ہوگا جس نے اس میں غلطی کی اور اس کو کھول گیا تو وہ گراہی پر ہوگا اور دوسری چیز میر ہے اہل بیت ہیں ۔ میں تم کو اپنی بیت ہیں ۔ میں تم کو اپنی بیت کے بارے میں اللہ کی یا د دلاتا ہوں، تین مرتبہ آپ مُنافِقِهُم نے یہ بات دہرائی ۔ حصین نے [سیدنا زید بن ارقم رُنافِقِنَ سے] کہا: آپ مُنافِقِهُم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ مُنافِقِهُم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں تو انہوں نے کہا: او اج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں تو انہوں نے کہا: از واج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حصین نے کہا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ سیدنا علی رُنافِقُو کی آل، سیدنا علی رُنافِقُو کی آل، سیدنا علی رُنافِقُو کی آل، سیدنا علی رُنافِقُو کی آل ہیں۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح مسلم:2408]

73- أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنُ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثِنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثِنِي الْمُطَّلِبِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَسِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، وَأَنَا عِنْدَهُ وَمَلَّمَ مُغْضَبًا، وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا أَغْضَبَك؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا فَقَالَ: «مَا أَغْضَبَك؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا تَلَقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ تَلَاقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ فَالْ: وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى قَالَ: وَلَا لَقُونَا لَهُونَا لَعُيْرِ فَلْ فَلْ مَرَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّ

يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ:يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

#### تحقيق وتحنيريج:

[اسنادهضعیف]

[مصنف ابن البي شيبة:108/12؛ سنن الترمذي:3758؛ وقال حسن المستحة عند المستحدة عند المستحدة وقال عند المستحدة الم

عَبْدُ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَبْرُ الْأُمَّةِ وَعَالِمُهَا وَتُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حبر الامت، عالم الامت اورتر جمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب وللشيئا كے فضائل

74- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَجَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: »الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَجَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: »مَنْ صَنَعَ ذَا؟ « قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: »اللهُمَّ فَقِهْهُ

74۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا سے روایت ہے کہ نبی کریم طَالِیْتُ ہِنَ الخلاء میں داخل ہوئے۔ میں نے آپ طَالِیْتُ اَلَٰ کِیْتُ کِیاتُو[ فارغ ہونے کے بعد] نبی کریم طَالِیْتِ اَلَٰ اِسْ مِول کریم طَالِیْتِ اَلْہُ اِسْ مِول کے بعد] میں نے عرض کیا: میں ابن عباس ہوں تو آپ طَالِیْتِ اِسْ مِول کے اللہ اس کوفقا ہت عطافر ما۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:143؛ صحیح مسلم:2477]

75- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِينِي الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ

75۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈھٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی آئی نے میرے لئے دومرتبعلم کی دعافر مائی کہ اللہ مجھے حکمت [فہم دین] کی تعلیم عطافر مائے۔

#### تحقيق وتحنريج:

[اسناده حسن]

[سنن الترمذي:3823؛ وقال حسن]

76- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَدَّرِهِ وَقَالَ:اللهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ صَدَّرِهِ وَقَالَ:اللهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ

76- سیدنا عبدالله بن عباس ٹائٹنا سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّاتِیَاتِمَ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کرفر مایا: اے اللہ اس کو حکمت [فہم دین] کی تعلیم عطافر ما۔

# تحقيق وتحنسرتج:

صحیح البخاری:3756]

# زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنازيد بن حارثه والثناك فضائل

77- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَمَّ الْفَضَتْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّ الْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا زَيْدُمَا أَحَدٌ وَثَقَ فِي نَفْسِي، وَلَا آمَنُ عِنْدِي مِنْكَ، فَاذْكُرْهَا عَلَيّ فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا هِي تَخْبِرُ عَجِينَهَا، فَلَمَّا رَأَيْهُا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْهُا طَهْرِي، وَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْهُا ظَهْرِي، وَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَى أَوْامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ

77۔ سیدناانس بن مالک وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ سیدہ زینب وٹائٹا کی [سیدنا زید بن حارثہ وٹائٹؤ کے طلاق دینے کے بعد]عدت پوری ہوگئ تو رسول الله مُالٹیکٹا نے

فرمایا: اے زید! بن سے میراذ کرکر و تو وہ اس کی طرف آئے وہ اس وقت اپنے آٹا کا خمیر کررہی تھیں [سید نازید ر النائی کہتے ہیں] جب میں نے ان کو ویکھا کہ میرے ول میں ان کا مقام اس قدر آیا اور ان کی طرف نظر اٹھا کرنہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ مُناٹیٹی نے ان کو یا وفر ما یا تھا تو میں نے ان کی جانب اپنے پیٹے موڑ کی اور میں نے اللہ مُناٹیٹی نے ان کی جانب اپنے پیٹے موڑ کی اور میں نے کہا: اے زینب خوش ہوجا و رسول اللہ مُناٹیٹی نے جھے بھیجا ہے وہ آپ ٹاٹی کو یا دفر ما میں ایسا ابھی کچھ کے ہیں۔ [یعنی آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے] تو انہوں نے کہا: میں ایسا ابھی کچھ نہیں کروں گی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی ایس وہ [استخارہ کرنے کے لئے ] نماز والی جگہ کھڑی ہوگئیں۔ اوھر سے قرآن کا خول ہوگیا اور رسول اللہ مُناٹیٹی ان کے پاس بغیرا جازت لئے تشریف لے آئے۔ کے لئے کا مزول ہوگیا اور رسول اللہ مُناٹیٹی ان کے پاس بغیرا جازت لئے تشریف لے آئے۔ کے لئے کا مزول ہوگیا اور رسول اللہ مُناٹیٹی ان کے پاس بغیرا جازت لئے تشریف لے آئے۔

#### تحقيق وتحن ريج:

#### [ميح مسلم:1428]

78- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْبِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحْبِ النَّاسِ إِلَيًّ، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحْبِ النَّاسِ إِلَىًّ بَعْدَهُ

78 سیدنا عبداللہ بن عمر نگائیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیلی آئی نے کسی قوم کا سیدنا اسامہ رٹائیل کو امیر بنایا تولوگوں کو یہ بات نا گوارگزری تو نبی کریم مٹائیلی آئی نے فرمایا: اگرتم ان کی امارت پر طعن کرتے ہوتو یقیناً تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم بیدامارت کا سیجے حقد ارشخص ہے یقینا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب سے اور بیر (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور بیر (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:4469؛ حیم سلم:2466]

79- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ بَكَانَتْ تَقُولُ: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَانَتْ تَقُولُ: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمِّرَهُ عَلَيْمِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْمُ الْبَهِيَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

79-سیدہ عاکشہ رہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْقِهُم جب بھی سیدنا زید بن حارثہ رہائی کو بناتے اگروہ آپ مَالِیْقِهُم کے حارثہ رہائی کو بناتے اگروہ آپ مَالِیْقِهُم کے بعد زندہ رہتے تو نبی کریم مَالِیْقِهُمُم انبی کوخلیفہ بناتے۔

ا مام نسائی میشد فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند کے ایک راوی بہی کا نام عبداللہ ہے۔

## تحقيق وتحسرت :

[اسناده حسن]

[الطبقات الكبرى لا بن سعد: 46/3؛ مند الإمام احمه: 227/6؛ مصنف

ابن الى شبية: 140/12،519/12؛ المتدرك على الصحيحين للحائم: 315/3:

وقال: صحيح الاسناد]

# أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنااسامه بن زيد راهنا كفضائل

80- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسِامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِيَدِي وَيَدِ الْحَسَنِ فَيَقُولُ:اللهُمَّ إِنِي أُحِبُّمَا فَأَحِبُّمَا فَأَحِبُّمَا

80۔ سیدنا اسامہ بن زید رفاقیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقی مجھے اور سیدناحسن رفاقی کو پکر کر کہتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

#### شحقيق وتحنسرتج:

#### [ محيح البخارى:3735]

81- أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَدْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُ نِي عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرى، فَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرى، ثُمَّ يَضُعُنَا ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ أَحِبَّهُمَا، فَإِنِي أُحِبُّهُمَا

81- سیدنا اسامہ بن زید نظف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظفیق مجھے پکڑ کر ایک ران پر بٹھاتے پھر فر مایا کرتے: ایک ران پر بٹھاتے پھر فر مایا کرتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔

#### تحقيق وتحنيرتج:

#### [صيح البخارى:6003]

82- أَخْبَرْنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدُ اللهِ طَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ حَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ حَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمُ اللهِ إِنْ كَانَ حَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ لَكُوبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ

82۔ سیدناعبداللہ بن عمر رہ اللہ اسے روایت ہے [کرسول اللہ منالیہ اللہ سے کسی قوم کا سیدنا اسامہ رہائی کو امیر بنایا] تولوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو نبی کریم منالیہ کھڑے ہوئے کہا یا:اگرتم ان کی امارت پر طعن کرتے ہوتو یقیناتم

اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔اللّٰد کی قسم شیخص امارت کا صحیح حقد اربے یقینا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔لہذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت قبول کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔

### تحقيق وتحنريج:

[سيح]

[اس کی سند میں امام زہری پڑھیٹ کی تدلیس ہے البتہ روایت سیح ہے۔انظر صیح ابخاری:6627 مسلم:2426]

83- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَالَ: إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلِ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلِيًّ مِنْ قَبْلِ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِهِمْ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِهِمْ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَكُولِكُ مِنْ عَمْرَيُحِدِثُ وَإِنْ كَانَ لَعَلِمَةً وَلَا سَالِمْ: فَمَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَيُحِدِثُ فَاللَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ قَالُ سَالِمْ: فَمَا صَامَا فَاطِمَةً

83 سیدنا عبدالله بن عمر نی نیا سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ مَالْیْنَا اللهِ مَالِیْنَا اللهِ مَاللهِ مَا مُعْلِمُ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَا مُعْلِمُ مِنْ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَالِمُ مَاللّهِ مَاللهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهُ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّ

سیدنا سامہ ڈلائن کو امیر بنا یا تولوگوں نے سیدنا اسامہ ڈلائن کوعیب دار تھہرا یا اوران کی امارت پراعتراض کیا تو نبی کریم مُلائن ہے کہ کھڑے ہوئے پس فرما یا: اگرتم ان کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ پر طعن کرتے ہوتو یقنینا تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم شیخص امارت کا سیجے حقد ارہے یقینا یہ جمھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ (اسامہ) بھی ان کے بعد جمھے سب سے زیادہ محبوب ہے ۔ لہذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده ميح]

[صحیح البخاری:6627 نصحیح مسلم:2426]

# زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا زيدبن عمروبن ففيل طالني كخفائل

84- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ زَبْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ:مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي الْكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ: الله إِبْرَاهِيمَ، وَدِينِي دِينُ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ: وَذَكَرُهُ النّبِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ النّبِي عِيسَى

84۔ سیدہ اساء بنت ابی بکر ڈھائٹا سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رہائٹو کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اپنی پیٹے مبارک لگائے فرمار ہے تھے: آج اس دن میر بے علاوہ تم میں کوئی دین ابراہیم پرنہیں ہے۔ اور مزید فرما رہے تھے: میرا اللہ سیدنا ابراہیم علیا کا اللہ ہے ااور میرا دین سیدنا ابراہیم علیا کا دین ہے۔ نبی کریم مُثالِثاً کا اللہ ہے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ مُثالِثاً کی نے فرمایا: روزِ قیامت وہ ہے۔ نبی کریم مُثالِثاً کی سیدنا ابراہیم علیا ہو تو تا ہمت وہ

اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ میرے اور عیسیٰ [علینیا] کے درمیان اکیلے ہی ایک امت ہول گے۔

#### تحقيق وتحنسرت

[اسناده ميح]

[امام بخاری ﷺ نے اس کو مرفوع کے علاوہ معلق ذکر کیا ہے، سیج

البخارى:3828]

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْبَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَهُوَ مُرْدِفِي إِلَى نُصُبِ مِنَ الْأَنْصَابِ فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ صَنَعْنَاهَا لَهُ حَتَّى إِذَا نَضِجَتْ جَعَلْنَاهَا فِي سُفْرَتِنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ مُرْدِفِي فِي يَوْمٍ حَارٍ مِنْ أَيَّامٍ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى الْوَادِي لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَحَيًّا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ فَقَالَ: أَمَّا وَاللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَبِغَيْرِ نَائِرَةٍ كَانَتْ مِنِّي إِلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَرَاهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ يَثْرِبَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ

قُلْتُ: مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ خَيْبَرَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا بالدَّيْن الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ فَدَكٍ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فَقُلْتُ:مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، خَرَجْتُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ أَيْلَةَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْرِكُونَ بهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ لِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الشَّامِ:أَتَسْأَلَ عَنْ دِينِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبَدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ؟ فَخَرَجْتُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي خَرَجْتُ لَهُ» فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلَالٍ إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينِ هُوَ دِينُ اللهِ وَدِينُ مَلَائِكَتِهِ، وَقَدْ خَرَجَ فِي أَرْضِكَ نَبِيٌّ أَوْ هُوَ خَارِجٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ارْجِعْ فَصَدِّقْهُ وَاتَّبِعْهُ وَآمِنْ بِمَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ أُحِسَّ نَبيًّا بَعْدُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيرَ الَّذِي تَحْتَهُ، ثُمَّ قَدَّمْنَا إِلَيْهِ السُّفْرَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشِّوَاءُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْنَا: هَذِهِ الشَّاةُ ذَبَحْنَاهَا لِنَصْبِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا آكِلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَا، وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافُ وَنَائِلَهُ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَسَّهُ وَطُفْنَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَأَمَسَّنَّهُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ: فَمَسَحْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَسَّهُ أَلَمْ تُنْهَ قَالَ: فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ

عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرَمَهُ بِالَّذِي أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ قَالَ: وَمَاتَ زَبْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

أَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ

85 سیدنا زید بن حارثه ناتی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله مالی بیانم میرے پیچھے سواری پر سوار ہو کر ایک بت کی جانب نکلے [قبل از نبوت] ہم [ قریش ] نے اس بت کے نام پر ایک بکری ذرج کی اور اس کا گوشت بنایا جب وہ گوشت یک کرتیار ہو گیا تو ہم نے اس کو دستر خوان کے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھررسول الله مَا الل میں سے تھا۔جب ہم وادی کے بلند مقام پر پہنچ تو وہاں زید بن عمرو بن نفیل سے ملا قات ہوگئی تو وہاں ان دونوں نے زمانہ جاہلیت کے انداز پر ایک دوسر ہے کوخوش آمديدكيا-تورسول الله مَنْ الْيَهِمُ نِ ان كومخاطب موت موع فرمايا: ميرے خيال میں آپ کی قوم آپ کونفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو زید بن عمر و بن فیل نے کہا:اللہ کی قشم میری قوم کا مجھ سے نفرت کرنا میری طرف سے ان پرکسی فتنہ و برائی کے بغیر ہے۔ لیکن میری رائے کے مطابق میری قوم گراہی پر ہے اور میں اس دین [حقه] کی تلاش میں نکلا ہوں یہاں تک کہ میں یثرب[مدینه منوره] کے یہودی علماء کے یاس آیا تومیں نے ان کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے کہا: یہوہ وین نہیں ہےجس کی تلاش میں میں نکلا ہوں پھر میں وہاں سے چلا اورخیبر کے یہودی علاء کے پاس آیا تو میں نے ان کوبھی اللہ تعالی

ک عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے وہاں تھی کہا: بیروہ دین نہیں ہےجس کی تلاش میں میں نکلا ہوں۔ پھر میں فدک کے یہودی علماء کے پاس آیا تو میں نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے کہا: بیروہ دین نہیں ہے جس کی حلاش میں میں فکا ہوں۔ پھر میں وہاں سے چلا اور ایلہ کے یہودی علماء کے یاس آیا تو میں نے ان کوبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے وہال بھی کہا: بیروہ وین نہیں ہےجس کی حلاش میں میں نکلا ہوں۔اس کے بعد مجھے شام کے علماء میں سے ایک عالم نے کہا: کیا تو ایک ایسے دین کی تلاش میں ہے کہ تو کسی کونہیں جانتا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہو گراس جزیرہ عرب میں ایک بوڑھا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس پر میں اس بوڑھے کے پاس آیااوراس سے میں نے اپنے آنے کی غرض وغایت بیان کی تواس نے کہا: جن جن لوگوں کو تو نے دیکھا ہےوہ سارے کے سارے گمراہ ہیں اور جس دین کی تلاش میں تو نکلاہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دین ہے اور اس کے فرشتوں کا دین ہے۔ یقینا تیری سرز مین [عرب] میں ایک نبی ظاہر ہو چکاہے یا ظاہر ہونے والا ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گاتم واپس چلے جاؤ اوراس نبی کی تصدیق کرو، اس کی پیروی کرواور جو کچھوہ [پیغام الہی ]لائے ہیں اس پر ایمان لاؤلیکن اس کے بعد مجھے کوئی نی نہیں ملا۔ اس کے بعدرسول الله مَالْتِيْنَا فِي انتخابِ اونث کو بٹھا یا ، پھر ہم نے بحری کا بھونا ہوا گوشت ایک دسترخوان پران کو پیش کیا، تواس نے کہا: بہ کیا ہے؟ ہم نے کہا: بیدوہ بکری ہے جس کوہم [مرادمشر کین قریش ] نے فلاں بت پر ذرج کیا تھا،

انہوں نے کہا: بلاشبہ میں غیر اللہ کے نام پر ذنح کیا ہوا گوشت نہیں کھاؤں گا پھر ہم ایک دومرے سے جدا ہوئے اس وقت تانبے کے بنے ہوئے [صحنِ بیت اللّد میں ] اساف اور ناكله نامي دوبت نصب من من اوررسول الله مَا الله مَالله الله مَا الله مَا الله كا] طواف كياجب ميں ان كے ياس سے گزراتو ميں نے اس كوچھونے كى كوشش كى اس يررسول الله مَنْ النَّهِ اللهِ مَنْ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ النَّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّ نے اپنے دل میں کہا: اب نمیں اس کو چھوتا ہوں بھلا دیکھتا ہوں کہرسول اللہ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اس يركيا فرمات بين؟ ميس نے بھربت كوچھوا، رسول الله طَالْتُلَالِمُ أَلَى فرمايا: اس كو مت ہاتھ لگاؤ کیاتم کورو کانہیں گیا؟ سیدنا زید بن حارثہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: مجھےاس ذات کی قتم ہے جس نے آپ طالی کا کرام سے نواز ااور آپ طالی کا برا پی كتاب [قرآن كريم] كونازل فرمايا -رسول الله مَا الله عَلَيْقِهِمْ فِي سَمِي كَسَى بت كو باته نہیں لگا یا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ مُلَاثِقَاتِهُم کوجس اکرام سے نواز ناتھا نواز دیا [ یعنی نبوت عطافر مادی ] اور آپ تاین پیاری کتاب نازل فرمادی اورزید بن عمر و بن نفیل رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا ا كئے ان كے بارے ميں رسول الله مَا لِيُقِيَهُمْ نے فرما يا: زيد بن عمرو بن نفيل كل قيامت کے دن ایک امت کی حیثیت سے آئیں گے۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده حسن]

[الآحاد والشاني لا بن ابي عاصم:257؛ المجم الكبير للطبر اني:86/5؛ مند

البز ار:1331؛ منداني يغلى:7212؛ دلائل النوة الليبه في :124/2؛ المتدرك على الصحيحين للحاكم :238/3؛ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

86- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ وُهَيْبٌ قَالَ: خَبَرَنَا سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ:إِنِّي لَا آكِلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَصْنَامِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، حَدَّثَ يَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ مَنُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ مُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ مُرْولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ مُ مُرَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- 86 سیدناعبداللہ بن عمر نظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کی زید بن عمرو بن نفیل سے بلدح کے نشیں حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ مظافیۃ پرنزول وی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ مظافیۃ کے وہ دستر خوان [جو آپ کو قریش نے دیا تھا] جس میں گوشت تھا۔ اسے زید بن عمرو کے سامنے پیش فرما دیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کردیا اور کہا: تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا، میں ای جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر [ذرج کے وقت ] اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحيح البخارى:3826]

### سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل اللهر كالفير كالفير

87- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَصِينٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَقُلْتُ:أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ أَقَامَ خُطَبَاءَ يَشْتِمُونَ بَنِ زَيْدٍ فَقُلْتُ:أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ أَقَامَ خُطَبَاءَ يَشْتِمُونَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا، أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَصَدَقْتُ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ وَسَلِّمَ عَلَى حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ صَدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ قُلْتُ: وَمَنْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ: وَمَنْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: وَمَنْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابُو بَكُرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيِّ، وَطَلْحَةُ وَاللَّهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةُ وَالنَّابُورُ؟ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْعَاشِرُ؟ وَالْمَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَانُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةُ وَالنَّابُورُ؟

87۔ عبداللہ بن ظالم سے روایت ہے کہ میں سیدنا سعید بن زید ر اللفؤے پاس آ یا تو میں نے ان سے کہا: کیا آپ اس ظالم مخص سے تعجب نہیں کرتے کہ جس نے

سیدناعلی ڈاٹیؤ کوسب وشتم کا نشانہ بنانے کے لئے خطباء مقرر کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا: کیا واقع ہی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوجنتی ہیں اورا گر میں دسویں کے بارے میں بھی جنتی ہونے کی گواہی دوں تو یقینا میں سچا ہوں۔ ہم رسول اللہ مُلِیْقِیْنِ کے ساتھ اُحد پہاڑ پر مصے تو وہ ملنے لگا تو نبی کریم مُلِیْقِیْنِ نے فرما یا: اے حراء رک جاؤ تجھ پر نبی ،صدیق اور دوشہید ہیں۔ میں نے پھر پوچھا وہ کون ہیں انہوں نے کہا] تو رسول اللہ نے فرما یا: ابو بکر ،عمر، عثمان ، علی ،طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن مالک دی کھڑے، پھر ہم نے پوچھا: دسویں کون ہیں؟ توفر مایا: میں۔

# تحقیق و تحنین (ش نیانی انبری – 8190)

صحيح]

[مندالامام احمه: 187/1]

88- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: مَعْنَدُ حُصَيْنًا، يُحَدِّثُ عِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ

88۔ پیروایت حصین نے بھی اس سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح]

89- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَبْدٍ قَالَ: تَحَرَّكَ حِرَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ

89۔ سیدناسعید بن زید رہائی سے روایت ہے کہ [ہم رسول الله مَا اَنْ اَلَّهُ اَلَٰ اَللهُ مَا اِللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الللهُ مَا الللللللللمُ اللللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا مَا الللهُ مَا الللللهُ مَا الللهُ

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مند الامام احمد: 1 / 7 8 1؛ زوائد فضائل الصحابة لعبدالله بن احمد:84،254؛ مندالشاشی:214؛ المتدرك علی الصحیحین للحا كم:316/3:

90- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي رَبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا بِمَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا يَشَأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبِيْرُ فِي وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَنْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَةِ وَالزُّبِيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسْمِيتُهُ لَسَمَّيتُهُ لَسَمَّيتُهُ فَرَجً أَهْلُ الْجَنَّةِ وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسْمِيتُهُ لَسَمَّيتُهُ لَسَمَّيتُهُ فَرَجً أَهْلُ

الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ:نَاشَدْتُمُونِي بِاللهِ الْعَظِيمِ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاشِرُ

#### تحقيق وتحنيريج:

[اسناده ميح]

[مصنف ابن الي شيبة :12,13,42/12؛ مند الأمام احمد: 187/1؛

سنن الي داؤد:4650؛ سنن ابن ماجة:133]

# أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا ابوعبيده بن جراح والثنيُّ كفضائل

91- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْمَ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ الْجَنَّةِ، وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ مَرَّةً أَخْرَى: وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْحَالُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَةِ وَالْحِنَةِ فَالْمِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ، وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ، وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ وَالْمَالُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْمُ الْمُ الْعِيْرَادِ فَيْ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ مُوالِمُ فِي الْمُعَلِّي إِلْمُ الْمُؤْلُولُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مُ الْمُؤْلُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَالِ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمِؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمِؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْم

91 - سیرنا عبدالرص بن عوف ری النظامی سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نظم نے ارشاد فر مایا: ابو بکر صدیق جنت میں ،عمر فاروق جنت میں ،عثان غنی جنت میں ،علی المرتضلی جنت المرتضلی جنت میں ،ایک دوسرے مقام پر آپ منافیق نے فرمایا :علی المرتضلی جنت میں ،عثان غنی جنت میں ،طحہ جنت میں ، زبیر جنت میں ،عبدالرحمن بن عوف جنت میں ،سعد بن ابی وقاص جنت میں ،ابوعبیدہ بن جراح جنت میں ۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمه:193/1 بسنن الترمذي:3747 بمنداني يعلى:835

وصححه ابن حبان:7002]

92- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فَدْيِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَمْعَةَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدَّ هَوُلَاءِ التِسْعَةَ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدَّ هَوُلَاءِ التِسْعَة، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدَّ هَوُلَاءِ التِسْعَة، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ اللهِ الْعَاشِرُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَنْشُدُكُ اللهَ يَا أَبَا الْأَعْوَدِ، أَنْتَ الْعَاشِرُ قَالَ: إِذْ نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ، أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ

92- سیدنا سعید بن زید نظافظ نے ایک جماعت میں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُلِیْقَا ہم نے ارشاد فرمایا: دس آدمی جنت میں ہیں۔ ابو بکر صدیق جنت میں، عمر فاروق جنت میں، غلی المرتضیٰ جنت میں، عثمان غنی جنت میں، خلیہ جنت میں، عبد اللہ یعنی ابن جراح اور جنت میں، عبد اللہ یعنی ابن جراح اور سعد بن ابی وقاص، اس طرح انہوں نے نوآ دمیوں کوشار کیا توقوم نے کہا: کہا ہے۔

ابوالاعور ہم آپ رٹائٹؤ سے اللہ کی قشم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا دسویں آپ رٹائٹؤ ہیں تو فرمایا: اگرتم مجھے اللہ کی قشم دیتے ہوتو ( دسویں ) ابوالاعور جنت میں ہیں -

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[الثاريخ الكبيرللجارى: 273/5؛ فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل: 85؛ سنن التر مذى: 3748؛ معرفة الصحابة لا بي نعيم الاصبها ني: 526، 556؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 440/3]

93- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَسِمٌ، حَدَّثَنَا وَاسِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:إِنَّ الْعَاقِبَ وَالسَّيِّدَ صَاحِبَيْ نَجْزَانَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَا أَنْ يُلَاعِنَاهُ فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لَا تُلَاعِنْهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا لَعَلَّنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا لَهُ: فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا لَعَلَّنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا لَهُ: نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجُرًّاحِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمَّةِ فَلَادًا فَلَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمَّةِ فَلَادًا فَلَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمَّةِ فَلَا أَنْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمَّةِ فَلَا أَلَا عُبَيْدَةً وَلَا عَقِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمَّةِ فَلَادًا فَقَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُ مُلَا عَنْهُ وَلَا عَقِيهُ وَلَمَا قَقَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُ مَا إِلَا عُلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ ع

93۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نجران سے عاقب اور سید نامی دو شخص رسول اللہ مکا ٹیٹائل کے پاس آئے اور وہ آپ مکا ٹیٹائل سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ان میں ایک دوسرے سے کہنے لگا:ان سے مباہلہ مت کرو کیونکہ اگر بیوا قع ہی

نی ہوئے اگر دوران مباہلہ انہوں نے ہم پر لعنت بھیج دی تو ہم اور ہماری نسل بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ سکا ہے ہوش کیا: [ہم آپ سے مرابلہ نہیں کرتے] ہم آپ کو وہ کچھ دینے کے لئے تیار ہیں جو آپ مطالبہ کرتے ہیں پس آپ ہمارے ساتھ کی امانت دار آ دی کو بھیج دیں جو واقع ہی امین کہلانے کا حق دار ہے تو صحابہ کرام سراٹھا اٹھا کرد کھنے لگے تو نبی کریم مُثاثِقَاتُهُم نے فرمایا: اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جو جو او جب وہ دونوں شخص واپس جانے لگے تو آپ مُثاثِقاتُهُم نے فرمایا: یہ اس امت کا امین ہے۔

#### تحقيق وتحنريج:

صحيح]

[الطبقات الكبرى لا بن سعد:412/3 مند الامام احمد:414/1 بسنن ابن ماجة: 3 3 1 ؛ اس ميس ابو اسحاق كى تدليس ہے ليكن بيه حديث صحيح البخارى[4380] صحيح مسلم[2420/55] ميں سيدنا حذيفه را النؤاسے ثابت ہے۔]

94- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: خَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِدُ وَهُمَا صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَجَثَا النَّاسُ فَقَالَ: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً

94۔ سیدنا حذیفہ رٹائٹئے سے روایت ہے کہ عاقب اور سیدنا می نجران کے دو محض نبی کریم مُٹائٹی آئے اور کہنے لگے: ہمارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیج دیں جو واقع ہی امانت دار کہلانے کا حقد ار ہوتو صحابہ کرام سراٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے تو نبی کریم مُٹائٹی آئم نے فرمایا: اے ابوعبیدہ کھڑے ہوجاؤ۔

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [صحیح البخاری:4381؛ صحیح مسلم:2420/55]

95- أَخْبَرَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ذَكَرَ أَهْلَ نَجْرَانَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ذَكَرَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَثْ عَلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا وَقُلُوا: ابْعَثْ عَلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا قَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» فَاسْتَشْرَفَ لَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ أَبَا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ أَبَا عَنْدَةً

95 سیدنا حذیفہ رٹائی سے روایت ہے کہ نجران کے چندلوگ نبی کریم مُلائی آئے کے اس آئے اور کہنے لگے: ہمارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیج ویں تو نبی کریم مُلائی آئے آئے فرمایا: میں یقینا تمہارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیجنے والا ہوں جوواقع ہی امانت دار کہلانے کا حقد ارہے تو صحابہ کرام سراٹھا اٹھا کردیکھنے لگے پس آپ مُلائی کا میں جواح دار کو اللہ کا کہ بیا۔ ابوعبیدہ بن جراح دوائے کو بھیجا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3745 صحیح مسلم:2420]

96- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، فِي حَدِيثِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ خَالِدٍ: وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَالَ أَنسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِيلَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِيلَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ لَكُنْ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَبَيْدَةً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ ا

#### تحقيق وتحنسرت :

#### [صحیح البخاری:3744؛2419]

 جراح بٹالٹیز ۔ میں نے یو چھا: پھرکون ہیں تووہ خاموش ہوگئیں۔

#### تحقيق وتحنريج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احم: 6/8 1 2؛ سنن الترمذي: 7 5 6 8؛ سنن ابن

ماجة :102؛ وصححه ابن خزيمة :1241؛ وابوعوانة :268/2

98- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قِيلَ لَهَا، مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قِيلَ لَهَا، مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْجَتْ إِلَى ذَا

98- ابن ابی ملیکہ رئے اللہ سے دوایت ہے میں نے سیدہ عاکشہ واللہ اللہ ساجب ان سے بوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ مالیکی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بناتے تو انہوں نے فر مایا: سیدنا ابو بکر واللہ کا کھر بوچھا گیا سیدنا ابو بکر واللہ کا کھر بوچھا گیا سیدنا ابو بکر واللہ کا کھر بوچھا گیا سیدنا عمر واللہ کو کھر بوچھا گیا سیدنا عمر واللہ کے بعد تو انہوں نے فر مایا: سیدنا ابوعبیدہ واللہ کو کھروہ خاموش ہوگئیں۔

تحقيق وتحسرت

[صحیح مسلم:2385]

# عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبيده بن حارث طالعي كفضائل

99- أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ يُقْسِمُ قَسَمًا لَقَدْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْأَيَةُ {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِيعَ إللحج: 19] فِي عَلِيّ، وَحَمْزَةَ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بْنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بِنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بِنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بَنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بِي الْحَجَالُ بَنِ الْحَجَالِيقِ عَلَى الْحَجَالُ الْوَرُ رَبِي الْمُولِ عَلَى الْحَجَالُ الْوَرِي عَلَيْكُ الْحَجَالِ الْعُلْسُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُرَاكِ عَلَى الْمُ الْمُنَا الْمُنْ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرَاكِ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُسْلِمُ الْمَالُولُ الْمُلْلِكُ الْمِولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُرَاكِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمِالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:4744؛ صحیح مسلم:3033]

## عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبدالرحن بنعوف والثيث كفضائل

100- أَخْبَرَنَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَسَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: قَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: قَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزَّبَيْرُ فِي وَعُمْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ وَعُمْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئِي نَفْسِهِ الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئِي نَفْسِهِ الْمَتَيِّ اللهَ السَمِّيَ التَّاسِعَ لَسَمَّيْتُ فَطَنَنْاهُ يَعْنِي نَفْسِهِ

100 - عبدالرحمن بن اخنس سے روایت ہے کہ سید ناسعید بن زید رٹائٹؤ نے کھڑے ہوکر بیان کیا کہ میں نے سنارسول اللہ مٹائٹی آئم فرما رہے تھے: ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں اوراگر میں چاہوں تو نو ویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہا ہم نے گمان کیا کہ نو ویں آ دمی سے مرادان [سید ناسعید بن

زید ر النفراً کی این ذات مبارک ہے۔

#### تحقيق وتحنسرت:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن ابي هيبة :15/12؛ مند الثاشي :194،194،195؛ واخرجها بوداؤد:4649؛ والتريذي:3757؛ وقال حسن ]

101- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَصِينِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ظَالِم قَالَ: خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَسَبَّ عَلِيًّا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيرُ وَسَعْدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ. 101 ۔ عبداللہ بن ظالم سے روایت ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رٹائٹؤ نے خطبہ دیا اوراس میں انہوں نے سیدناعلی ڈاٹٹؤ کوسب وشتم کا نشانہ بنا یا توسید ناسعید بن زید ڈاٹٹؤ نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله مَالْقَقِالِم سے سنا آ یہ مَالْقَقِالِم فرما رہے تھے: اے حراء رک جاؤ تجھ پرصرف نبی ،صدیق اورشہید ہیں۔اس[احد يهارُ ] يراس وقت رسول الله مَلَا يُعَالِمُ ،سيدنا ابوبكر،سيدنا عمر،سيدنا عثان،سيدنا على ،سيدنا

#### طلحه، زبير، سيدنا سعد بن ما لك، سيدنا عبد الرحمن بن عوف اور سعيد بن زيد رُقُ النَّرُ من عند

تحقيق وتحسرت

(8205) SuhiBLi (8208)

[مندالامام احمة: 187/1]

102- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فُلَانِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ سَعِيدَ بْنَ زَبْدِ قَالَ: «أُمَرَاؤُنَا يَأْمُرُونَنَا أَنْ نَلْعَنَ إِخْوَانَنَا، وَإِنَّا لَا نَلْعَهُمْ» وَلَكِنْ نَقُولُ: عَفَا اللهُ عَنْهُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنَّ يَكُونُ فِيهَا وَيَكُونُ» فَقَالَ رَجُلَّ: لَئِنْ أَدْرَكْنَاهَا لَنَهْلِكَنَّ قَالَ:بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ عَلِيًّا لَمْ أُحِبَّهُ شَيْئًا قَطُّ قَالَ:أَحْبَبْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَنشاً يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَعْدٌ، وَلَوْ شِئْتُ عَدَدْتُ الْعَاشِرَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَالَ:اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ

102 عبداللد بن ظالم سے روایت ہے کہ میں سید ناسعید بن زید ر النظا کے سامنے بیش مید اللہ النظام اللہ میں ہمارے حکمران میں مماریح بھا نیوں پر

لعن طعن کریں اور بلاشبہ ہم ان پرلعن طعن نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ ہیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمارہ نے ان سے درگز رفر مایا۔ میں نے رسول اللہ علیٰ اللہ علی ال

تحقيق وتحنسريج:

(8206) Shiris (6028)

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:187/1؛السنة لا بن ابي عاصم:1425؛ زوائد فضائل الصحابة لعبدالله بن احمد بن عنبل:84،254؛ مند الشاشى:214؛ المستد رك على الصحيين للحائم:316/316/3]

# طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناطلحه بن عبيد الله والله عناصل

103- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، فَتَحَرَّكُتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، فَتَحَرَّكُتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: اهْدِهُ فَمَا عَلَيْكِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ

103- سیدنا ابو ہریرة رخالفئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِقَالِمُ ،سیدنا ابو بکر،سیدنا عمر،سیدنا علی ،سیدنا عثمان ،سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رخالفۂ غار حرا پر تصورہ بھر ملنے لگا تورسول الله مَثَالِقَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تحقيق وتحنسرنج:

[صحیح مسلم:2417]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَصِينٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ أَقَامَ مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ خُطَبَاءَ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًّا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدَ بْنَ زَبْدٍ فَقَالَ:أَلَا تَرَى هَذَا الظَّالِمَ الَّذِي يَأْمُرُ بِلَعْنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ قُلْتُ مَنِ النِّسْعَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ عَلَى حِرَاءٍ: اثْبُتْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ قَالَ: وَمَنِ التِّسْعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبُيرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن قُلْتُ: مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ:أَنَا سَناكَ اللِّكَ (808) 104) عبدالله بن ظالم سے روایت ہے کہ میں نے سنا سیدنا سعید بن زید راللہ بیان فرمارے تھے: جب سیدنا معاویہ رہائٹؤ کوفہ بہنچ تو سیدنامغیرہ بن شعبہ رہائٹؤ نے کھڑے ہوکرخطبہ دیا اور سیرناعلی ڈاٹٹؤ کی عیب جوئی کرنے لگے پس سیرنا سعید بن زيد رَثِالنَّوْ نِهِ مِيرا[عبدالله بن ظالم كا] ہاتھ بكڑ ااور فرمایا: كياتم اس ظالم مخص كى طرف نہیں دیکھتے جوہمیں ایک جنتی شخص پرلعن طعن کرنے کا تھم دے رہا ہے۔ میں نو کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں چنانچہ اگر میں چاہوں تو دسویں آ دمی کے بارے میں بھی گواہی دے سکتا ہوں میں نے کہا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے بیان کیا:

حضور نبی کریم مَنْ الْقَالَةُ حراء بہاڑ پر سے (اس نے حرکت کرنا شروع کی) تو آپ مَنْ الْقَالَةُ نَا اللهُ الله الله الله الله تجھ پرصرف نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ سیدنا سعید رہا اللہ سے کہا گیا وہ کون ہے؟ تو فرمایا: سیدنا ابو بکرصدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا زبیر، سیدنا سعداور سیدنا عمر فاروق، سیدنا غنان غنی، سیدنا علی الرضیٰ، سیدنا طلحی، سیدنا زبیر، سیدنا سعداور سیدنا عبدالرحمن بن عوف شائلہ میں نے بوچھا: دسویں کون ہیں؟ تو فرمایا: میں۔ [ یعنی سیدنا سعید بن زید رہا لیا: کی ذات مبارک خود ]۔

(8208) CSM13Licio

تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمة:187/1؛ واكد فضائل الصحابة لعبدالله بن احمة:84،254؛ مندالثاشي:214؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:316،317/3

# الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا زبير بنعوام والثيئ كفضائل

105- أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: لَا إِخَالُهُ يُتَّهُمُ عَلَيْنَا قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفُ فَقَالَ: فَقَالُوا: الزُّبِيْرُ فَقَالَ:أَمَا وَاللهِ وَالَّذِي فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفُ فَقَالَ: فَقَالُوا: الزُّبِيْرُ فَقَالَ:أَمَا وَاللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ كَانَ لَأَخْبَرَهُمْ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

105 مروان سے روایت ہے کہ عام الرعاف میں ایک مرتبہ سیدنا عثمان روائن کے کہ عام الرعاف میں ایک مرتبہ سیدنا عثمان روائن کا اللہ میں ایک کہ وہ زندگی سے نا امید ہو الک سے بہت خون لکلا [جس کوئلسیر کہا جا تا ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی سے نا امید ہو گئے ] تو ان سے کہا گیا: کسی کو اپنا خلیفہ بنا جا کیں ۔ انہوں نے [مطالبہ کرنے والے آدی کو ] کہا: [لوگ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے کہا] لوگوں کی رائے یہ ہے: سیدنا زیر روائنڈ کو بنادیں توسیدنا عثمان روائنڈ نے فرمایا: کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے زبیر روائنڈ کو بنادیں توسیدنا عثمان روائنڈ نے فرمایا: کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے۔میری رائے کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی کریم مُلَّا ﷺ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

### تحقيق وتحسرتج:

#### [ميح البخارى:3717]

106- أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَرِ بْنِ صِيَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ ضَعْبَةٍ، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيٍّ بْنَ شُعْبَةً، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيٍّ بْنَ رَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيٍّ بْنَ رَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " شَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ فِي وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ أَنْ يَرْبُو بُنِ عَمْرٍو

106 عبدالرحمن بن اخنس سے روایت ہے کہ سیدنا سعید بن زید ر ڈاٹنؤ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہ النون کے بارے میں کچھ کہا توسید ناسعید بن زید رہ النون کے بارے میں کچھ کہا توسید ناسعید بن زید رہ النون نے کہا کہ میں نے سنارسول اللہ سکاٹی آٹا فر مار ہے تھے: اہال قریش میں سے دس آ دمی جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، علی جنت میں، عثمان جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، وسعید بن زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں اور سعید بن زبیر جنت میں۔

(8210 - Ships Livis)

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الي شيبة :15/12؛ مندالشاش :192،194،195؛

واخرجها بوداؤر: 4649؛ والتريذي: 3757؛ وقال حسن، وسنده حسن]

107- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ

107- سیدنا جابر رفائط سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیْتِهُمْ نے فر مایا: لوگوں میں سے ہمارے پاس بہتر خبر لانے والا کون ہے؟ تو سیدنا زبیر رفائط نے عرض کیا: میں تو رسول اللہ مَانْ الْحِیْنَ نے فر مایا: ہرنبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میر احواری زبیر ہے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:2761؛ صحیح مسلم:2415]

108- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزُّبِيْرُ هُوَ ابْنُ عَمَّتِي، وَحَوَادِيَّ مِنْ أُمَّتِي

108 - سیدنا جابر ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْقَا فِی مایا: زبیر میرا چیا زاد بھائی ہے اور میری امت میں میراحواری ہے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سجيح]

[مندالامام احمد:314/3؛مصنف ابن الى شبية: 92/12

109- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأُبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً مَعَ الزُّبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً مَعَ النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ، فَإِذَ أَنَا بِالزَّبُيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى قُرَيْطَةَ مَرَّيْنِ أَوْ ثَلَائًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: لَهُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِعْتُ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِي رَبُعْتُ فَيَالِهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَمُعَ فَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَمُعَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَمُعَلِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَلُمْ

109- سیرناعبداللہ بن زبیر بڑا ہیں سے روایت ہے غزوہ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمر و بن سلمہ کوعورتوں میں چھوڑ دیا گیا [ کیونکہ بید دونوں حضرات ابھی بچے تھے ] میں نے اچا تک دیکھا کہ سیدنا زبیر مڑا ہو گئا ہے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر بنو قریظہ کی طرف آ جارہے ہیں دویا تین مرتبدایسا ہوا پھر جب میں وہاں سے واپس آیا توہیں نے عرض

کیا: اباجان میں نے آپ کوئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا ہے انہوں نے کہا: کیا واقع بیٹا تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، انہوں نے کہا: رسول اللہ مَالِیْقِالِم نے فرمایا تھا: کون ہے جو بنوقر بظہ کی طرف جا کران کی [نقل وحرکت کی ] اطلاع میرے پاس لا سکے اس پر میں وہاں گیا اور خبر لے کرواپس آیا۔ آپ مَالِیْقَالُم نے [فرط مسرت پاس لا سکے اس پر میں وہاں گیا اور خبر لے کرواپس آیا۔ آپ مَالِیْقَالُم نے [فرط مسرت میں ] اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا: میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔

#### شحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3720؛ 3720 وصحیح مسلم: [2416

110- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَأُمِي

110- سیدنا زبیر نگانیئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالِیَّالِیَّا نے بنوقر یظہ کے دن میرے لئے اپنے والدین میرے والدین قربان ہوں)
قربان ہوں)

## تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3720:صحیح مسلم:2416]

# سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا سعد بن ما لك رئاتية كفضائل

111- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

111- سیدناسعد ڈلائٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِقَاتِهُمْ نے جنگ احد کے دن میرے لئے اللہ بن والدین میرے والدین قربان ہوں)
قربان ہوں)

### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3725 بھیج مسلم:2412]

112- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ

الْسُيّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ:ازم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ قُتَيْبَةُ:وَهُوَ يُقَاتِلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ ارْمِ

112- سیدناسعد رٹی تھڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی تا جنگ احد کے دن میرے لئے اللہ علی تھا تھے جنگ احد کے دن میرے لئے اپنے والدین میرے لئے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کیا۔ (یعنی فرمایا تم پر میرے والدین قربان ہوں) اور آپ فرماتے تھے: [اے سعد] تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔

امام نسائی ﷺ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند میں قتبیہ وہ بقاتل ہے اور قتیبہ نے ادم[تیر چلاؤ] کے لفظ کا ذکر نہیں کیا۔

# تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:4057 صحیح مسلم:2412]

113- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ:لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ:لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ اللهُ السِّلَاحِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا مَرْسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ وَالْعُلْمَ عَلِيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهُ وَسُلَمِ عَلَيْهُ وَال

113- سیرہ عائشہ بھی سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ابتدائی ایام میں ایک رات رسول اللہ مکالی ہی جاگتے رہے تو فرمایا: کاش آج کوئی نیک انسان میری حفاظت کرتا پس ہم ابھی یہ باتیں کرہی رہے تھے کہ ہم نے ہتھیار کی آوازش ۔
رسول اللہ مکالی ہی نے فرمایا: یہ کون ہے؟ عرض کیا: میں سعد بن مالک ہوں ۔
آپ مکالی ہی کی خاطر آیا ہوں اس کے بعدرسول اللہ مکالی ہوگئے۔

### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:7321؛ حصیح مسلم: 2410]

114- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنِّي إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

114- قیس بن سعد ر النفظ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن مالک ر النفظ فرمارہے سے: میں پہلا عربی مولجس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3728 بھی مسلم:2966]

115- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: خَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَالَ: خَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ:أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَتِيَ التَّاسِعَ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَتِيَ التَّاسِعَ لَسَمَّيْتُهُ، أَنَا تَاسِعُ اللَّوْمِنِينَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاشِدُ الْعَاشِدُ

115 سیدنا سعید بن زید رخانی سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ مُکانی آئی نے فر مایا: ، ابو بکر جنت میں ، عمر جنت میں ، عثمان جنت میں ، علی جنت میں ، طلحہ جنت میں ، تربیر جنت میں ، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ، سعد بن ما لک جنت میں اور سعید بن زید جنت میں ۔ اور اگر میں چا ہوں تو نو ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں [ تو میں اور سعید بن زید جنت میں ہوں اور رسول اللہ مُنافیقی کوشامل کر کے دس پورے ہو حاتے ہیں ۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الي هيية :15/12؛ مندالثاثي:194،195،192؛

واخرجها بوداؤد: 4649؛ والترمذي: 3757؛ وقال حسن، وسنده حسن]

116- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْيُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نُزِّلَ فِيَّ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمُ ابْنُ

مَسْعُودٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ طَرَدْتَ هَوُلَاءِ السِّفْلَةُ عَنْكَ، هُمُ الَّذِينَ يَلُونَكَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ} [الأنعام:52]يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى قَوْلِهٍ {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام:53]

116 سیدنا سعد ری النظامی سے کہ بیآ یت میرے اور ان چھ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کے جن میں عبداللہ بن مسعود ری ہے ہے جن میں عبداللہ بن مسعود ری ہے گے: اے اللہ کے مکہ نے بی کریم مالی ہوئی ہے کے جن میں حاضر ہوئے اور کہنے گے: اے اللہ کے رسول، یہ کم تر لوگ جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوتورسول اللہ من ہی ول میں کوئی بات کررہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو از فرمادیا، [ترجمہ: ان لوگوں کو نہ ذکا لئے جو سے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص ای کی رضا کا قصدر کھتے ہیں ] اس مقام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک [ترجمہ: کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے ]

تحقيق وتحت ريج:

[ميح مسلم:2416]

# سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# قبیلہاوس کے سردارسیدنا سعد بن معاذر ٹاٹیؤ کے فضائل

117- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُغِيدٍ، عَنْ سُغْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِ حَرِيدٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا

117 سیدنا براء بن عازب و النفظ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ مَا النفیائِ کو ریثم کا کیٹر او یا تو لوگ اس کی خوبصورتی و کھے کرتعجب کرنے گئے تو نبی کریم مَا النفیائِ نے فرمایا: یقینا سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس ریشمی کیڑے سے کئی گنا بہتر ہیں۔

## تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:3802 صحیح مسلم:2468]

118- أَخْبَرْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: " نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: " نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكَمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَادٍ فَلَمًا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيِدِكُمْ ثُمَّ وَسُلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيِدِكُمْ ثُمَّ وَسُلَى قَالَ: يُقَتَّلُ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى قَالَ: يُقَتَّلُ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى فَالَ: يُقَتَّلُ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى فَلْ: قَلْ: قَلْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَتَّلُ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى فَلْ: قُطْنِتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا فَلْكِ فَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرُبَّمَا

### تحقيق وتحت ريج:

#### [ صحيح البخاري:3804 ؛ يحمسلم: 1768 [

119- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا، حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُقَسِّمَ أَمُوالُهُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمَ فِهِمْ حُكْمَ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ

119۔ عامر بن سعد رفائن سے روایت ہے کہ جب سیدنا سعد بن معاذ رفائن نے بنو قریظ کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا: کہ ان میں جس شخص کے زیرِ ناف استرا استعال کیا گیا ہے [ یعنی بالغ ہے ] اس کوئل کردیا جائے ؛ ان کے بچوں کوقیدی بنالیا جائے ادران کے مال کوئٹیم کرلیا جائے جب ان کا بیفیلہ نبی کریم منافیق کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا: بلاشبتم نے وہی فیصلہ کیا جوسات آسانوں کے او پر اللہ تعالی نے فیصلہ کیا تھا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

#### [مندعبدبن حميد:149؛ مندالبر ار:1091]

120- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَهُوَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يُدْفَنُ: إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ الصَّالِحَ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاء

120 - سیدنا جابر رطان سے روایت ہے کہ جب رسول الله مظافیق ہیدنا سعد رطان کو دفن فرمارہے تھے تو آپ مظافیق نے فرمایا: اس نیک بند ہے[سیدنا سعد بن معاذ رطان کی وجہ سے اللہ کا عرش حرکت میں آگیا اور اس کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔

# شخقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالا مام احمد:327/3؛ أمجم الكبير للطبر انى: 11/6؛ المعتدرك على الصحيحين للعالم : 206/3؛ وصححه الناده الحاكم ووافقه الذبى ] وصححه الناده الحاكم ووافقه الذبى ] منذ أخبرتا يعفقوب بن إبراهيم قال: حَدَّثَنا يَحْبَى، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنا يَحْبَى، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ

121 - سیرنا ابوسعید رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹالِیّاتِهُمْ فرمارہے تھے: سعد بن معاذکی موت سے اللّٰد کاعرش ال گیا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد: 24/3؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد: 434/3؛ مصنف ابن ابی هییة: 41/14، 41/12؛ الطبقات الكبرى لا بن حمید: 434/3؛ مسند ابی ابن ابی هییة: 11/6، 41/12، 14/21؛ مسند عبد بن حمید: 471، مسند ابی العجم الكبیرللطبر انی: 10/6؛ المستد رك علی الصحیحیین للحا کم: 227/3؛ وقال الحا کم: صحیح علی شرط مسلم ووافقه تاريخ اصبها ن لا بی نعیم الاصبها نی: 274/2؛ وقال الحا کم: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذبهی \_ و فی الباب عن جابر عند البخاری: 3803؛ ومسلم: 2466؛ وعن انس عند مسلم: 2467

# سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# قبیله خزرج کے سردارسید ناسعد بن عبادہ رہ اللہ ہے فضائل

122- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزْلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً} لَمَّا نَزْلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً} [النور: 4]قَالَ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ أَنَا رَأَيْتُ لَكَاعِ قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ، لَا أَجْمَعُ الْأَرْبَعَةَ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرُ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

122۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا جہا ہے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی [
جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا کیں پھر چارگواہ پیش نہ کر سکیں ] توسید ناسعد
بن عبادہ بڑا ہوئے نے عرض کیا: یارسول اللہ مُٹا ہی تی بیآیت آپ پر اسی طرح نازل ہوئی
ہے [ یعنی اس کا حکم اس صورت میں ہے ] کہ میں ایک بے حیا عورت کے رانوں میں
کسی مردکود یکھوں، مگر میں چارگواہ نہ لاسکوں یہاں تک کہ دوسرا آ دمی بھی اپنی حاجت
پوری کر لے تو اس پر رسول اللہ مُٹا ہی تی خرما یا: جو تمہا راسردار کہدر ہا ہے اس کوسنو۔

#### تحقيق وتحت ربج:

[اسناده حسن]

[سنن الى داؤر: 6 5 2 2؛ مند الطيالى: 7 6 6 2؛ مند الى يعلى: المعجم الكبيرللطبر انى:82،83/18؛ داخرجه بخو ومخضر البخارى:4747]

# ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا ثابت بن قيس بن شاس والله كالمناك

123- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: 2]قَالَ: قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ:أَنَا وَاللهِ الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَيَّ فَحَزِنَ، وَاصْفَرَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ ﴿ فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّهُ يَقُولُ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَبُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: «فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 123 - سیرنا انس بن مالک ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی [ اے ایمان والواپنی آ وازیں نبی کی آ واز سے بلندمت کرواوران سے اونچی آ واز سے بات مت کرو جیسے آ پس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایبا نہ ہو کہ تمهارے اعمال برباد کر دیئے جائیں اور تمہیں خبرتک نہ ہو] اس پرسیدنا ثابت بن قیس طان خان نے کہا: یہ تو میں ہوں کہ نی کریم مُناتِنا اللہ کے آگے اپنی آواز کو اونیا کرتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر غصے کا اظہار کیا ہے تو اس پر وہ غمز دہ ہوئے اوران کا رنگ زرد ہو گیا۔ چنانچہ کئ دن تک نبی کریم مُنافِقَاتِ نے اپنی مجلس میں ان کوغیر حاضریایا تو ان کے بارے میں دریافت کیا اس پرکسی نے عرض کیا: با رسول الله مَا لِيُعْلِهُمُ وه بيه كہتے ہيں كه مجھے ڈر كەكہيں ميں جہنمی نه ہوجاؤں كيونكه ميں اپنی آ وازکونیی کریم مَالیَّقِیّا کم محفل میں بلند کرتا ہوں توحضور نبی کریم مَالیَّقِیّا نے فرمایا:ان سے کہو[ کہتم جہنی نہیں] بلکہ جنتی ہواور فرمایا: وہ تو اہل جنت میں سے ایک ایسے آ دمی ہیں جو کہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں۔

# تحقیق و تحت رہے:

## [ ميخ البخاري:4846 ميح مسلم:119]

124- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ْخَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ْخَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدٍ مَعْنَ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ:نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ وَسُلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ:نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأُوْلَادَنَا، فَمَا لَنَا؟ قَالَ:الْجَنَّةُ قَالَ:رَضِينَا

124 سیرنا انس بڑائی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَالِیْ اَلْمَا مَدید منورہ تشریف لائے تو سیرنا ثابت بن قیس بن ثاس بڑائی نے آپ مَالِیْ اَلْمَا کے استقبال پر خطبدار شاوفر مایا: [یارسول الله مَالِیْ اِللّٰهُ مَالِیْ اِللّٰمَا الله مَالِی اِللّٰمَا الله مَالِی الله مَالِی اِللّٰمَا الله مَالِی اِللّٰمَا الله مَالِی الله مِلْ الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مِلْ الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مِلْ الله مَالِی الله الله مَالِی الله مَالِی الله مِلْ الله مِلْ الله الله مَالِی الله مَالِی الله مِلْ اللهِ الله مِلْ اللهِلْ الله مِلْ اللهِلْ الله مِ

#### تحقيق وتحنيرتج:

[اسناده مجيح]

[مندابی یعلی:3772؛ مندالبز ار:6864؛ المتدرك علی الصحیحین للحا كم:260/3؛ وقال: صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذہبی]

# مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنامعاذبن جبل طالية كفضائل

125- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ: شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَقْرِئُوا أَرْبَعَةً فَذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمًا مَوْلَى أَبِي يَقُولُ: اسْتَقْرِئُوا أَرْبَعَةً فَذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمًا مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةً، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

125 مسروق سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رفائیا کے پاس سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رفائیا کے اس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے ہمیشہان سے اس وقت سے محبت رہی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ مَالِیْقِیّا ہے سنا کہ آپ مَالِیْقِیّا ہم فی میں نے رسول اللہ مَالِیْقِیّا ہے سنا کہ آپ مَالِیْقِیّا ہم فی میں نے رسول اللہ مَالِیّا ہم نے اِن چار بندوں کے فرمارہ سے قرآن پڑھوتو آپ مَالِیّا ہم نے اِن چار بندوں کے طور پر ] سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا حذیفہ کے غلام سیدنا سالم ، سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل رفائی کا ذکر کیا۔

### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3806 بھیج مسلم:2464]

# مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا معاذبن عمروبن الجموح والثير كفضائل

126- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرُلِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرُاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ قَيْسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ عَبْدُ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ كَذَا: قَالَ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ

126۔ سیدنا ابوہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹٹوہ نے فرمایا: ابوبکر بڑے اچھے آدی بین، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے اچھے آدی بین، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے اچھے آدی بین، ثابت بن قیس بن شاس بڑے اچھے آدی ہیں، معاذ بن عمرو بن الجموح بڑے اچھے آدی ہیں اور سہل بن بیناء بڑے اچھے آدی ہیں اور سہل بن بیناء بڑے اچھے آدی ہیں۔

### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:419/2؛ الادب المفرد للبخارى:354؛ السنة لا بن الى عاصم: 1244؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 268/3، 233؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا بي نعيم: 42/9؛ واخرج سنن الترمذي: 3795 وقال حسن ؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 289،425/3؛ وصحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ]

# حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنا حارثه بن نعمان طالتين كفضائل

127- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَأَصَابَهُ سَهْمُ غَرْبِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا:هُبِلْتِ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ؟ هِيَ إِنَّهَا لَجِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى 127۔ سیدنا انس مٹلٹنؤ سے روایت ہے کہ سیدنا حارثہ مٹلٹنؤ کی والدہ رسول الله مَنْ ﷺ كي خدمت ميں حاضر ہوئيں ۔سيدنا حارثہ النُّنوُّنوْز وہ بدر ميں ايك نامعلوم معلوم ہے کہ حارثہ کی میرے دل میں کس قدر محبت تھی۔اگروہ جنت میں ہیں تو اس پر میں نہیں روؤں گی ورنہ آپ مُلْ ﷺ ویکھیں کہ میں [روروکر اپنا] کیا[حال] کرتی ہوں تو آپ مُنْ الله اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئی ہوئی ہوئی جنت ایک ہی ہے۔ جنتیں تو بہت سی ہیں اور حارثہ فر دوسِ اعلی [ او نیچے درجات والی جنت ] میں ہے۔

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ:

#### تحقيق وتحنسرتع:

[صيح البخارى:6567]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمِّتِي نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرِ مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ فَأَصَابَهُ سَهُمٌ، فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي حَارِثَةَ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِلَّا فَسَتَّرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ حَارِثَهَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّ حَارِثَهَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى 128۔ سیدناانس طالنیٔ سے روایت ہے کہ سیدنا حارثہ طالنیٔ غزوہ بدر کے موقع پر تیر دیکھ رہے تھے۔وہ ایک نامعلوم تیرلگ جانے سے شہید ہو گئے تھے سیدنا حار شہ ڈلائٹنڈ كى والده رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله عنه الله الله من كيا: يا رسول الله مَا يَعْتِهِ أَكْرِيمِرا بينا حارثه جنت ميں ہے توميں اس پرصبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے تواب کی امید کروں گی [اگراییانہیں ہے]ورنہ آپ دیکھیں کہ میں [روروکراپنا] كيا[حال] كرتى مون تو آپ مُلَا يُنْفِينَمُ نے ان سے فرما يا: اے حارثه كي مال بلا شبہ جنتین تو بہت سی بین اور یقیناً حارثه فردوس اعلی [اونجے درجات والی جنت]میں

### تحقيق وتحسرت

#### [صحيح البخاري:3982]

129- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قِرَاءَةٍ تُقْرَأُ فَقُلْتُ:قِرَاءَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: قِرَاءَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: قِرَاءَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ مِنْ أَبَّرِ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَاللَّفْظُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ طُلُولُ اللهِ مَا أَبِّرِ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَاللَّفْظُ لَا اللهُ مَانَ عَنْ أَبَرِ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ طُلُولُ اللهِ مَا أَبِرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ طُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

129 سیدہ عائشہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک نے فرمایا: میں نے خواب میں جنت دیکھی وہاں مجھے کسی قاری کی آواز آئی میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: بیحارثہ بن نعمان ہیں تورسول اللہ مظافی آئی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ یہی نیکی ہے۔ وہ (حارثہ) سب سے زیادہ اپنی ماں سے حسنِ سلوک کرنے والے تھے۔

# تحقيق وتحت ريج:

[اسنادهضعیف]

[مصنف عبدالرزاق:20119؛ مندالامام احمد:151،166/6؛ وصححه الحائم:208/3؛ ووافقه الذہبی، اس کی سندمیں امام زہری مدلس ہیں جو کہ لفظ عن سے روایت کررہے ہیں۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔]

130- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ لِلَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى قَالَا: لِلَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي أَرانِي فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِهَا قَالَ النَّيِّ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْآنِ فَقُلْتُ:مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ

130 - سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیلی آفر مایا: میں نے خواب میں جنت دیکھی وہاں مجھے کسی قاری کی آواز آئی میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہ حارثہ بن نعمان ہیں تورسول اللہ مٹائیلی آئیل نے فرمایا: یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسنادهضعیف]

خلق الا فعال العباوللبخاری: 547؛اس کی سند میں امام زہری مدلس ہیں جو کہ لفظ عن سے روایت کررہے ہیں۔ساع کی تصریح نہیں ملسکی۔]

# بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنابلال بن ابي رباح والثينة ك فضائل

131- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ أَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِي فَقُلْتُ: مَنْ وَسَلِّمَ: أَرِيتُ أَرِيتُ أَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِي فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا قَصْرٌ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

# تحقيق وتحسرت :

[صحیح البخاری:3679؛ صحیح مسلم:2457]

132 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَضَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِي سَمِعْتُ الْفَجْرِ: حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِي سَمِعْتُ الْبَارِحَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ فِي الْإِسْلَامِ اللهِ عَلْمُ لَوْلًا نَهَا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ لِرَبِّي مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِيَ

132 - سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناٹیز آئی نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال بڑاٹیز کوفر مایا: اے بلال تم مجھے اپنا سب سے زیادہ امیدوالا نیک کام بتاؤ جے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگ تیرے جوتوں کی آ جٹ سی ہے۔سیدنا بلال بڑاٹیز نے عرض کیا: میں نے اپنے نز دیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کامنہیں کیا کہ جب میں رات یادن کے کی وقت بھی وضوکیا ہے تو میں نے اس وضو کے نفل ضرور پڑھتا ہوں جتنی میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔

### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح ابنخاری:1149؛ 1149]

133- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَئِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ قَالَ: " وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا قَالَ:فَوَقَعَ فِي يَعْنِي نَفْسِهِ مَا شَاءَ اللهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ} [الأنعام: 52]وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى {الظَّالِينَ} [الأنعام: 52] 133 ۔ سیرناسعد ڈلائٹ سے روایت ہے کہ ہم چھآ دمیوں کا گروہ نبی کریم مُثَاثِثَتِهِمْ کے ساتھ تھا[مشرکین آپ مُنْ الْقِلْقِلْم کے پاس آئے]مشرکین نے کہا: آپ ان لوگوں کو ا پنے یاس سے ہٹا ہے بلاشبان میں ایسے ایسے لوگ ہیں [یعنی وہ ان صحابہ کرا م کوحقیر خیال کررہے تھے ]سیدنا سعد رٹاٹنؤ کہتے ہیں ان چھآ دمیوں میں میں،سیدنا عبداللہ بن مسعود ر النفظ قبیلہ ہذیل کا ایک آ دمی اور سیدنا بلال راننظ تھے۔ان میں ہے دو کے نام میں بھول گیا ہوں اس وقت اللہ نے جو جاہا آ یے کے دل میں آیا[یعنی ان صحابہ كرام كواپنے ياس سے ہٹايا جانا جا ہا جا يانہيں] اور رسول الله دل ہى دل ميں كوئى بات كررہے تھے كەاللەتعالى نے ان آيات كونازل فرماديا، [ترجمه: ان لوگوں كونه نکالئے جوصح وشام اینے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اس کی رضا کا قصدر کھتے ہیں ]اس مقام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک [ ترجمہ: کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گز اروں کوخوب جانتاہے]۔

# تحقيق وتحسرت

[صحیح مسلم:2413]

# أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنااني بن كعب ر الله كالمناكفة

134- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّانِي قَالَ: سَمَّاكَ فَبَكَى

134۔ سیرنا انس بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیں آب سیرنا اُبی بن کعب بڑائی سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہمارے سامنے قرآن پڑھوں تو سیرنا اُبی بن کعب نے عرض کیا: کیا اللہ نے میرانام لیا ہے؟ رسول اللہ مئی سیرنا اُبی بن کعب بڑائی اللہ مئی اللہ اللہ میرے لئے تیرانام لیا ہے تو بین کرسیدنا اُبی بن کعب بڑائی [خوتی کی انتہا کی وجہ سے] رونے لگ گئے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4961؛ حیم مسلم:799]

135- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ عَلَى أُبِي وَقَالَ أُبَيِّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْعَالِيَةِ وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى أُبِيٍّ وَقَالَ أُبَيِّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئِكَ الْقُرْآنَ قَالَ: أَو ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئِكَ الْقُرْآنَ قَالَ: أَو ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَبَكَى أُبِيٍّ قَالَ: وَلَا أَدْرِي شَوْقًا، أَوْ خَوْقًا

135 سیرنا انس بڑائیؤ سے روایت ہے کہ میں نے سیرنا ابو العالیہ کے سامنے قرآن پڑھا سیرنا ابی العالیہ نے سیرنا ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھا سیرنا ابی بن کعب بن کعب بڑائیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیؤ بیان کر میں نے کہا: اسی طرح میرا ذکر کیا گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں ۔ میں نے کہا: اسی طرح میرا ذکر کیا گیا ہے؟ ۔ تو رسول اللہ مُٹائیؤ ہم نے فرمایا: ہاں تو بین کرسیدنا اُبی بن کعب بڑائیؤ [خوشی کی انتہا کی وجہ سے ] رونے لگ گئے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خوشی سے روئے یا خوف

### تحقيق وتحنرري:

[اسناده حسن]

[المعجم الاوسط للطبر انى: 1679؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا لي نعيم الاصبها نى: 251/11؛ الاحاديث المختارة للضياء المقدى: 1147]

136- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ، عَنْ ذَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْفَجْرَ فَتَرْكَ آيَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ نَسِيتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا، أَوَ نُسِخَتْ؟ قَالَ: نُسِّيتُهَا

136 - عبدالرحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْنِم نے نماز نجر پڑھائی توایک آیت جھوڑ گئے تو آپ مُلَّاتِیْنِم نے فرمایا: کیاتم لوگوں میں ابی بن کعب ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب بڑا تھے عرض کیا: یا رسول الله مُلَّاتِیْنِم سیدنا ابی بن کعب بڑا تھے اس کے ہیں اس آیت کو بھول گئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں؟ تو آپ مُلِّاتِیْنِم نے فرمایا: میں اس آیت کو بھول گیا تھا۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[القراة خلف الامام للبخارى:193؛ مند الامام احمد:122/5؛ وصححه ابن خزيمة:1647]

## تحقيق وتحنرريج:

#### [صحیحمسلم:2464]

138- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبُو أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْحَمُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَقُهُمْ بَكْرٍ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَقُهُمْ لِكُرٍ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَقُهُمْ لِكُرِّ وَأَصْدَقُهُمْ وَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ لِكُتِنَابِ اللهِ أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ لِيلِكُمْ اللهِ وَإِنَّ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينًا، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينًا، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينًا، أَلَا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرًاحِ

138 - سیدنانس برن شیری امت ہے کہ رسول اللہ مکا شیری امت میں سے میری امت برسب سے مہر بان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، ان میں سب سے زیادہ باحیا عثان ہیں۔سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، حلال وحرام کو جانے والے سب سے بڑھ کر معاذبین جبل ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

# تحقيق وتحضرت :

[اسناده سيح]

[مند الامام احمد: 3 / 1 8 2؛ مندالطيالي: 6 9 0 2؛ مشكل الآثار للطحاوى: 350،351/1؛ المتدرك على الصحيحين للحائم: 422/3؛ اسنن الكبرىٰ للبيبقى: 210/6؛ وصححه ابن حبان [7131] والحائم]

# أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنااسيد بن حضير رظائفة كفضائل

139- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ الرَّجُلُ أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، الْجَمُوحِ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ

139۔ سیدنا ابوہریرہ رٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹائٹٹٹ نے فرمایا: ابوبکر بڑے اچھے آدمی بڑے اچھے آدمی ہیں، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے اچھے آدمی ہیں، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے آدمی ہیں، معاذبین جبل بڑے اچھے آدمی ہیں اور عمر بن الجموح بڑے اچھے آدمی ہیں۔ بن الجموح بڑے اچھے آدمی ہیں۔

## تحقيق وتحسرت :

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:419/2؛ الا دب المفرد للبخارى:354؛ النة لا بن ابي عاصم: 1244؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 268/3، 233؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا بي نعيم: 42/9؛ واخرجه سنن الترمذي: 3795؛ وقال حسن والحائم:289،425/3؛ وصحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي]

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَبَّابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بَيْنَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرِ فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرِ فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَربِبًا مِنْهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْمُلَائِكَةُ، كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ تَرَاهَا النَّاسُ لَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ

140 ۔ سیدنا ابوسعید خدری رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر رٹائٹؤا پنی

تھجور کے کھلیان میں ایک رات قرآن کی تلاوت کررہے تھے کہان کا گھوڑا کودنے لگا اور وہ پڑھتے جاتے تھے اور پھر وہ کودتا تھا پھر وہ پڑھنے لگے تو اس نے پھر کودنا یٹے ] یحیٰ کو کچل نہ دے سومیں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔کیا دیکھا ہوں کہ ایک سائبان سامیرے سرپر ہے کہ اس میں چراغ سے روشن ہیں اور وہ اویر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو پھر نہ ویکھا۔ پھر میں صبح رسول الله مَثَاثِیْتِیْزُمُ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا: یا رسول الله مَالْتَقِیّا الله مِنْ اللهِ الله مِنْ اللهِ الله مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ قر آن کی تلاوت کررہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا کودنے لگا تو رسول اللہ مَثَاثِقِیَا نے فرمایا: اے ابن حضیر پڑھتا رہتا انہوں نے عرض کیا: یارسول الله مَا اَیْسِامُ میں پڑھتا گیا پھروہ کودنے لگا۔پس آپ مُثَاثِیْتِهُم نے فرمایا: اے ابن حضیر پڑھتا رہتا، انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مُناتِقِقِهُم میں پڑھتا رہا مگر میں پڑھ رہا تھا کہ میرا بیٹا سیمی قریب تھا تو میں خوف زرہ ہو گیا کہ ہی [ گھوڑا ] کہیں اس کو کیل ہی نہ دے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان سامیر ہے سر پر ہے کہ اس میں چراغ سے روثن ہیں اوروہ او برکو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو پھرندد یکھا۔ تب رسول اللّٰہ مَثَاثَیْتِہُمْ نے فر مایا: پیاللہ کے فرشتے تھے جوتمہاری تلاوت ن رہے تھے اگرتم تلاوت کرتے کرتے صبح کردیے تولوگ ان [ فرشتوں ] کودیکھتے اوروہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہتے۔

## تحقيق وتحنيرتج:

[صحیح البخاری:5018 بیخ مسلم:796]

## عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيرنا عبادبن بشر طالفيؤك فضائل

141- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُسَيْدٌ بْنَ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ كَانَا عِبْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا، فَجَعَلَا يَمْشِيَانِ بِضَوْيُهَا، فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا الْآخَرِ

141 سیدنا انس می انسی موجود بشر می دوایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا عباد بن جنیر اور سیدنا عباد بن بشر موجود بشر موجود ایک اندھیری رات میں رسول الله مَلَّ الْمِیْلَمِ کی خدمت میں موجود سے ۔ جب وہ آپ می الله می الله می الله می الله می دونوں میں سے ایک کے عصانے روشنی دینا شروع کردی ۔ پس وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے گئے ۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو دوسرے [جس کی ابھی منزل نہیں آئی تھی اس] کے عصانے روشنی دینا شروع کردی ۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3805]

## جُلَيْبِيبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا جُلَبيِب رَالتِّهُ كَ فَضَائل

142- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْلَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الْعَدُوّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الْعَدُو فَقَالَ: هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِيَةِ؟ قَالُوا: لَا قَالَ:لَكِي أَفْقِدُ فَقَالَ: هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِيَةِ؟ قَالُوا: لَا قَالَ:لَكِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَانِيَةِ؟ قَالُوا: لَا عُلْ جَنْبِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدٍ فِي الْقَالَ: هَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدٍ فَي الْقَالَ: هَذَا هُوَ قُتِلَ إِلَى جَنْبِهِ مَلْكُمْ، ثُمَّ قَتَلُهُهُ فَقَالَ: هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُوهُ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلُوهُ مَلَّا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَمَلَّمُ مَتَلُوهُ مَلَا مُنَيْنِ مَلَى الله عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَمَلَّمُ مَتَلُوهُ عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إلَّا سَاعِدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إلَّا سَاعِدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إلَّا سَاعِدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ عَلَى مَا لَهُ مِنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسُلًا

142 سیدنا ابو برزہ ٹاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا اُلیک کا [ایک

مرتبه ] شمن سے آ منا سامنا ہوا تو آپ مَالِيْقِالِمُ نے فرما یا: تم میں سے کوئی محم تونہیں ہوا۔لوگوں نے عرض کیا: ہاں فلال فلال شخص كم ہو گيا ہے۔ پھر آب مَالْتَقَابُمُ نے فر ما یا: تم میں سے کوئی گم تونہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا: ہاں فلاں فلال شخص كم ہوگيا ہے۔ پھرآ ب سالی اللہ نے فرمایا جم میں سے کوئی گم تونبیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا: كوئى نہيں [يعنى اب بورے بين] - پھرآپ مَالْيَقَامُ نے فرمايا: ميں جليبيب كونبين د مکھتا ۔لوگوں نے ان کومر دوں میں تلاش کیا تو ان کی لاش مبارک سات لاشوں کے یاس یائی جن کوسیدنا جلیبیب را الله نے ماراتھا وہ ان سات کو مار کر شہید ہوئے تھے۔رسول اللہ مَنْ الْقِيَالِمُ ان کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر فر مایا: بیہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس نے سات آ دمیوں کو مارا پھراس کوشہید کیا گیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہول اس نے سات آ دمیوں کو مارا پھراس کوشہید کیا گیا \_اس بات كوآپ مَالْيُقِينَ في دومرتبه دهرايا چرآپ مَالْيُقِينَا في ان كواييخ دونول ہاتھوں پررکھا اور صرف آپ مَلَا لِيُعَالِمُ ہی نے اٹھا یا اس کے بعد قبر کھدوائی اور دن کر دیے گئے[راوی نے عنسل کاذکر نہیں کیا۔

تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح مسلم:2472]

# فَضْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبدالله بن حرام والنيئة كفضائل

143- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سِمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي سَمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قَتِيلًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ أُخْتُهُ تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَى رُفِعَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تحقيق وتحسرت ج

[صحیح البخاری:2816؛ صحیح مسلم:2471]

فَضْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنا جابر بن عبدالله بن عمر وبن حرام والنفيئا كے فضائل

144- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضُرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضُرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مُرَّةً لَيْلَةَ الْبَعِيرِ

144- سیدنا جابر بن عبداللہ نظفیا سے روایت ہے کہ اونٹ والی رات نبی کریم مالی اِن جابر ہے کہ اونٹ والی رات نبی کریم مالی اِن کے میرے لئے بچیس مرتبد عائے مغفرت کی تھی۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ضعیف]

[مندالطیالی: 1840؛ سنن التر مذی: 3852؛ وقال حسن غریب؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 653/3؛ وصححداین حبان [7142] وقال الحاکم: بذا الحدیث صحیح الاستاد - اس کی سندابوالزبیرالمکی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔]

## عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا عبدالله بن رواحه رِثْنَاعَهُ كِ فَضَائِل

145- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحِ فَأَتَيْتُهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً الْأَنْصَارِيُّ، فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَبْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَوَتَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا فَقَالَ:امْضِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ؟ فَانْطَلَقُوا، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَنْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُبِلَ شَهِيدًا، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّواءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ خَتَّى قُبِلَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَهْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبُعَيْهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، وَاللهُ مَا يَعْتَلِفَنَ أَحَدٌ فَنَفَرَ فَانْتَصَرَبِهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَالْا يَخْتَلِفَنَ أَحَدٌ فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا

145۔ خالد بن سمیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رباح ہمارے پاس آئے۔ انسار ان سے مسائل سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا: ہمیں فارس رسول سیدنا ابو قادہ ڈاٹنٹو نے بتا یا ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ کاٹٹو کی نے جیش الامراء نامی شکر کوروانہ کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں۔ اگر زید شہید ہوگئے توجعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے۔ اگر جعفر شہید ہوجا عیں توعبداللہ بن رواحہ انصاری امیر ہوں گے، اس پرسیدنا جعفر بن ابی طالب ڈاٹنٹو نے عرض کیا: آپ کاٹٹٹو پائیر برمیرے ماں باپ قربان ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ کاٹٹٹو کی زید کو مجھ پرمقرد کریں گے، ماں باپ قربان ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ کاٹٹٹو کی زید کو مجھ پرمقرد کریں گے، بی کریم کاٹٹٹو کی نے فرمایا: تم روانہ ہوجاؤ کیونکہ تہیں معلوم نہیں کہ میں بات میں خیر بی کے۔ بی کریم کاٹٹٹو کی نے فرمایا: تم روانہ ہوجاؤ کیونکہ تہیں معلوم نہیں کہ میں بات میں خیر ہے۔ ؟

پنانچہوہ گھرروانہ ہوگیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن نبی کریم مُلَّلِیْقِالِمُ منبر پرجلوہ گر ہوئے ، اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: ایک افسوس ناک خبر ہے کیا ہیں تمہیں مجاہدین کے اس شکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روا نہ ہوئے اور شمن سے آ منا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، لوگوں نے ایسابی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ ایکڑ ااور شمن پر سخت ہملہ کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ ایکڑ ااور [ شمن کے مقابلے میں ] ثابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر غالد ثابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو،، پھر غالد بن ولید نے جھنڈ ایکڑ لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کریم مُلِی اِللہ اِللہ بِرُ گیا پھر نبی کریم مُلِی بِی مربی کریم مُلِی بی مربی کریم مُلِی بی مربی کی مدد نے این کا نام سیف اللہ پڑ گیا پھر نبی کریم مُلِی بی کے می موسی کی مدد کے لئے کوچ کرواور کوئی آ دمی بھی بیچھے نہ رہے چنا نبی اس سخت گرمی بھائیوں کی مدد کے لئے کوچ کرواور کوئی آ دمی بھی بیچھے نہ رہے چنا نبی اس سخت گرمی میں لوگ پیدل اور سوار ہوکرروانہ ہو گئے۔

## تحقيق وتحنسريج:

[اسناده سيح]

[مند الامام احمه: 5/1 30، 300، 999؛ دلاكل النبوة للبيهقي:

367،368/4؛ وصححه ابن حبان: 367،368/4

146- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْن

رَوَاحَةَ:لَوْ حَرَّكُتَ بِنَا الرِّكَابَ . فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ قَوْلِي، قَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، قَالَ: [البحر الرجز]

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَا نُزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَيِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَقَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ ارْحَمْهُ فَقَالَ عُمَرُ:وَجَبَتْ

146 سیدناعمرفاروق برالنیز سے کرسول اللہ علی النیج نے سیدناعبراللہ بن رواحہ برالنیز کو فرمایا: تم سواریوں کو ہمارے لئے [اشعار کی ترغیب کے ذریعے] تیز چلاؤ اور فرمایا: تو نے تو میری بات جھوڑ دی ہے[یعنی میری بات کی طرف غور ہی نہیں کیا] تو سیدنا عمر فاروق برالنیز نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ برالنیز کو فرمایا: تم بات کو سنو اور اطاعت کروتو سیدنا عبداللہ بن رواحہ برالنیز نے اشعار پڑھے: اے اللہ اگرتو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے ، نہ ہی صدقات وخیرات کرتے اور نہی نماز پڑھے ، اے اللہ اگرتو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے ، نہ ہی صدقات وخیرات کرتے ماراد ہمی نماز پڑھے ، اے اللہ ہمارے دلوں میں سکینت واطمینان نازل فرما اور اگر مااور اگر کیا اور اگر کی نماز پڑھے ، اے اللہ ہمارے دلوں میں سکینت واطمینان نازل فرما اور اگر کی اور نہ ہمی ناز ول فرما ، تو سیدنا عمر فاروق برا ہو نی فرما نے فرمایا: اے اللہ عبداللہ بن رواحہ پر دمت کا نزول فرما ، تو سیدنا عمر فاروق برا فرفی و کیا۔

لگے: اللہ رب العزت کی رحمت عبداللہ بن رواحہ پر واجب ہوگئی۔

## تحقيق وتحت ريج:

[اسنادهضعیف]

[الطبقات الكبرى لا بن سعد: 393/3 مصنف ابن الى شيبة: 395/6: الطبقات الكبرى لا بن سعد: 393/3 المخلصيات لا بى بكر محمد بن عبدالله البز ار: 833 المخلصيات لا بى الطام : 1461؛ السنن الكبرى للبيه تى: 227/10؛ الاحاديث المخاره للضياء المقدى: 264؛ تاريخ السنن الكبرى للبيه تى: 104/28؛ الل حاديث المخاره لل منداسا عبل بن ابى خالدراوى كى تدليس كى دمشق لا بن عساكر: 104/28؛ اس كى سنداسا عبل بن ابى خالدراوى كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ البتہ بیاشعار مشہور ثابت ہیں۔ انظر: صحیح البخارى: 6620 صحیح مسلم: 1803]

147- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ تَرَكْتُ ذَاكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، قَالَ: فَرَمَى بِنَفْسِهِ وَقَالَ:

[البحر الرجز]

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالَا مَنْ لَاقَيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا مِل وه رسول ... 147 سيرنا عبدالله بن رواحه رُلِيْنَ عن روایت ہے کہ ایک سفر میں وه رسول الله مَنْ اللهِ الله عَلَيْتِهُمُ مِن الله مَنْ الله عَلَيْتِهُمُ مِن الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ كُولُم الله الله مَن رواحه رائم في وفر ما يا بيم كام كوچيوڑ ديا ہے توسيدنا عمر فاروق رِلْ اللهُ عَلَيْدَ عَبِد الله بن رواحه رِلْ اللهُ عَلَيْدَ وَلَمْ ما يا بيم

بات کوسنواوراطاعت کروتوسیدنا عبدالله بن رواحه را النی نیاس پراپنفس کوینچ اتارااور بیاشعار پڑھے: اے الله اگرتونه ہوتا تو ہم ہدایت نه پاسکتے، نه ہی صدقات و خیرات کرتے اور نه ہی نماز پڑھتے، اے الله ہمارے دلوں میں سکینت واطمینان نازل فرمااوراگر ہمارادشمن سے مقابلہ ہوجائے تو ہمیں ثابت قدمی عطافر ما۔

### تحقيق وتحنسريج:

[اسنادهضعیف]

اس میں وہی علت ہے جواو پروالی حدیث میں ہے۔ اس میں ایک علت یہ جھی ہے کہ قیس بن ابی حازم کا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رفائن سے ساع ثابت نہیں ہے جیسا کہ حافظ مزی میں ایک فرماتے ہیں: قیس لم یدرک ابن رواحہ [ تحفة اللشراف: 319/4] اس میں تیسری علت ضعف عمر بن علی المقدی کی تدلیس ہے۔

# عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبدالله بن سلام رئالفيُّ كفضائل

148- سیدنا سعد بن بن ابی وقاص ظائن سے روایت ہے کہ میں نے بی کریم مُلَّاتِیْن سے روایت ہے کہ میں نے بی کریم مُلَّاتِیْن سے روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں عبداللہ بن سلام کے سواکسی کے متعلق نہیں سنا کہ [ان کے متعلق نبی کریم مُلَّاتِیْن کے متعلق نبیس سنا کہ [ان کے متعلق نبی کریم مُلَّاتِیْن کے متعلق نبیس سنا کہ اس کے سواکسی میں سے بیں۔

## تحقيق وتحضرتج:

[صحیح البخاری:3812 صحیح مسلم:2483]

149- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

بُنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَمِيرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُعَاذًا الْمُوْتُ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا قَالَ: أَجْلِسُونِي قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَصِنَا قَالَ: أَجْلِسُونِي قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ عُويْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمَ عُويْمِر أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَإِنِي مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْمَاتَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْمَاتَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْهَاتِهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْهَاتُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَامَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

149 ۔ یزید بن عمیر سے روایت ہے کہ جب سیدنا معاذ بن جبل رہا ہوں قریب آیا تو ان سے کہا گیا: اے ابوعبدالرحمن ہمیں کوئی وصیت کریں ،انہوں نے فرمایا: مجھے بٹھادو، پھرارشادفر مایا: علم اورایمان اپنی جگہموجود ہیں، جوان کو تلاش کرے گا، وہ ان دونوں کو پالے گا، [راوی کہتے ہیں] انہوں نے تین با تیں ارشاد فرما عیں: تم چار آ دمیوں کے پاس علم تلاش کرو، عویمر ابوالدرداء کے پاس،سلمان فرما عیں: تم چار آ دمیوں کے پاس علم تلاش کرو، عویمر ابوالدرداء کے پاس،سلمان فاری کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس اور عبداللہ بن سلام کے پاس جو کہ فاری یہودی تھے پھرانہوں نے اسلام قبول کیا، میں نے سنارسول اللہ منافیقی فرمارہ ہوتے: یہدی جنتیوں میں سے دسوال ہے۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد:243/5؛ الثاريخ الصغيرللبخارى:73/1، تسنن التريذى:3804؛ وقال حسن غريب؛ أمعجم الكبيرللطبر انى:4514؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم:270،416/3؛ وصححه ابن حبان [7165] وقال الحاكم: بذا حديث صحيح على نثر طاشيخين ووافقه الذهبي]

150- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ، إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ فَقَالَ:" إنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَأَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَالْوَلَدُ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ؟ " قَالَ: أَخْبَرَنِي بَهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُّ الْهُودِ مِنَ الْمُلَائِكَةِ قَالَ:أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَزِبَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَإِذَا سُبِقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَ، وَإِنْ سَبَقَ مَاءُ الْمُرَّأَةِ نَزَعْتَهُ قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْهَهُودُ قَوْمٌ بُهُتٌ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ عَنِي هَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدَنَا وَأَعْلَمُنَا قَالَ:أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَاكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللهِ قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَاسْتَنْقُصوهُ فَقَالَ:هَذَا كُنْتُ أَخَافُهُ يَا رَسُولَ اللهِ

150 - سیدنا انس والنون سے روایت ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن سلام والنون نے رسول الله مَنْ يَعْقِبُهُمْ كَي مدينه منوره آمد كي خبر سني تو وه نبي كريم مَنَا لِيُعْتِهُمْ كي خدمت ميس حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے[بتائیں]علامات قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیاہے؟ اہل جنت کا سب سے بہلا کھانا کیا ہے؟، بچ کب اپنے والد کے مشابہہ ہوتا ہے اور کب اپنی مال کے مشابهه ہوتا ہے؟۔ آپ مَالْيَقِهِمُ نے فرمايا: جبريل نے ابھي ابھي مجھےان کے متعلق خبر دی ہے۔توعبداللہ بن سلام نے کہا: فرشتوں میں سے یہی [جبریل ہی] یہودیوں کا وشمن ہے۔ آپ مَالْتِلَا اللہ نے فرمایا: جہال تک علامات قیامت کا تعلق ہے تو پہلی علامت ایک آگ ہوگی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی، رہا جنتیوں کا پہلا کھانا تو وہ مجھلی کے جگر کا ایک کنارہ ہوگا اور رہا بیچے کی مشابہت کی بات تو جب آ دمی کا یانی عورت کے یانی پرغالب آجا تا ہے تو بچہوالد کے مشابہہ ہوتا ہے اور جب عورت کا یانی غالب آجا تا ہے تو بچہ عورت کے مشابہہ ہوتا ہے۔[بیر جواب س کر ] انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ، اور بے شک آ بِ الله ك رسول بي - پھر انہوں نے عرض كيا: يا رسول الله مَا الله مَا الله عَالَيْقِهِمُ يهودي بري بہتان بازقوم ہے۔۔اگرانہیں،اس سے پہلے کہ آیان سے میرے متعلق یوچیں، میرے اسلام لانے کا پیتران کوچل گیا تو وہ بہتان لائیں گے، اپنے میں یہودی بھی آ كَتْ تُو آبِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ما يا: عبدالله كاتمهارے مال كيامقام ہے؟ انہوں نے كہا: وہ ہم میں سب سے بہتر، سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے بیں اور ہم میں سب سے بہتر، سب عالم ہیں تو آپ نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیس۔ انہوں نے کہا: اللہ انہیں اس سے بناہ میں رکھے۔ سید ناعبداللہ بن سلام ڈالٹی اس دوران باہر تشریف لے آئے اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سول دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول بیں۔ پھر یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے: وہ ہم میں سب سے براہ اور ان کی تنقیص کرنے لگے۔ تو سید ناعبداللہ بن سلام زلائین نے عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹین ہے، اور ان کی تنقیص کرنے گے۔ تو سید ناعبداللہ بن سلام زلائین نے عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹین ہے، اور ان کی تنقیص کرنے کے۔ تو سید ناعبداللہ بن سلام زلائین نے عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹین ہے، اور ان کی تنقیص کرنے کے۔ تو سید ناعبداللہ بن سلام خواند یا عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹین ہے، اور ان کی تنقیص کرنے کے۔ تو سید ناعبداللہ بن سلام خوانہ کی تو سید ناعبداللہ بن سلام نے عرض کیا: یارسول اللہ مُلٹین ہے، اور ان کی تنقیص کی وہ چے تھی جس کا جھے اندیشہ تھا۔

### تحقيق وتحنسرتج:

صحيح البخارى:3329]

## عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا عبداللدبن مسعود طالني كفضائل

151- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

151- سیدناعمر بھائیؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیلی نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ آن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے لیں اسے چاہیے ابن مسعود کی قرائت پر پڑھے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

صحیح ]

[ بیسنداعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، کیکن بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔] 152- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا الله فْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْبَ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًا وَقَالَ إِسْحَاقُ: رَطْبًا كُمَا أُنْزِلَ فَلْيَقِرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْن أُمِ عَبْدٍ

152 سیدناعمر ٹلائٹیزے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹی نے فر مایا: جو شخص پند کرتا ہے کہ قر آن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے پس اسے چاہیے ابن ام عبد [یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلائٹیز] کی قر اُت پر پڑھے۔

### تحقيق وتحن ربج:

[صحيح]

[اس كى سندائمش كى تدليس كى وجه سے ضعيف ہے، جہاں اس كى متابعت ہوئى وہاں ابرا بيم نحتى كى تدليس ہے۔ اس كے صن اور شيخ سند سے شوا ہو ثابت ہيں۔]
153 - أَخَبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَصَيْلٌ وَهُوَ ابْنُ عِيانٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَخَيْثَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً، وَخَيْثَمَةً، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ: فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ أَيْنَ جِنْت؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، وَتَرَكُتُ بِهَا رَجُلًا إِلَى عُمَرَ: فَقَالَ عُمَرُ:مِنْ أَيْنَ جِنْت؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، وَتَرَكُتُ بِهَا رَجُلًا يُمَلِي الْمُصْحَفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ قَالَ: وَمُنْ الْبُنُ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا فِي النَّاسِ أَحَدٌ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَ: وَمُنْ الْبُنُ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا فِي النَّاسِ أَحَدٌ أَحَقُ بِذَلِكَ

مِنْهُ ثُمَّ قَالَ:أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ سَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرِ فَخَرَجْنَا فَسَمِعْنَا قِرَاءَةَ رَجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، فَتَسَمَّعَ فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّي قَالَ:سَلْ تُعْطَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْهُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ كَمَا يَقْرَأُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ 153 ۔ قیس بن مروان سے روایت ہے کہ ایک آ دمی سیدنا عمر ر اللفظا کی خدمت میں حاضر ہواتو سیدناعمر ٹلائٹونے فر مایا جتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا: عراق سے اوروہاں آپ را النوز نے ایک ایسے آ دمی کو گورنر بنایا ہے جوغافل دل سے قر آن کو کھوا تا ہے انہوں نے کہا: وہ کون ہیں؟ اس نے کہا: ابن مسعودتو سیدنا عمر فاروق بڑائٹنز نے فر ما یا: وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس[مقام] کے حقد ار ہیں پھرفر مایا: میں اس کے متعلق تم کوایک حدیث بیان کرتا ہوں ۔ہم رات کے وقت رسول الله مَالْتِقَامُ کے ساتھ سیدنا ابو بکرصدیق بھائٹنے کے گھر میں باتیں کررہے تھے۔ جب ہم وہاں سے نکلے توہم نے مسجد میں ایک آ دمی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا گیا: مہاجرین میں کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہے تو آ یہ مُلْتِیْقِا من نے فرمایا: تم سوال کروشہیں عطا کیا جائے گا۔ تین دفعه آپ مُنْ ﷺ نے بیارشاد فرمایا، پھر فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھےجس طرح نازل ہواہے پس اسے چاہیے ابن ام عبد [یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود ملائنة] كى قرأت يرير هے۔

## شفيق وتحسرت ج

[بیروایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ میچے ہے۔]

154- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ:أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَءُونَ؟ قُلْنَا: قِرَاءَةَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عُرِضَ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ كَانَ يعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ

154- ابوظبیان سے روایت ہے کہ جمیں یہ کہا گیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھا گیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھا گیا کہ سے مستود رہائی کی کس قرات پر قرآن پڑھا کرتے تھے ہم نے کہا: سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی کی قرات پر، انہوں نے کہا: رسول اللہ منافیقی پر ہرسال قرآن پیش کیا جاتا تھا [یعنی تلاوت کیا جاتا] اور جس سال آپ منافیقی اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال دو مرتبہ آپ منافیقی ہر قرآن پیش کیا گیا۔ چنانچہ اس میں سے جو پچھ منسوخ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھائی اس وقت موجود تھے۔ [یعنی اگر قرآن کا کوئی حصہ منسوخ ہوا

ہوتا توضر وران کومعلوم ہوتا ]

## تحقيق وتحسرتج:

[حسن]

مصنف ابن ابی شیبة:559/10؛ مسند الامام احمد:363/1 ؛ اس کی سند الامام کی تصریح نہیں مل سکی۔ البتہ یہی سند اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔ البتہ یہی

روایت بسند حسن مسند الامام احمد: 275/1؛ شرح مشکل الآ ثارللطحاوی: 24/1؛ رقم: 287؛ شرح مشکل الآ ثارللطحاوی: 24/1 و رقم: 287؛ میروایت المستدرک علی اصحیحین للحاکم: 230/2؛ میں بھی آتی ہے۔ امام حاکم بیسٹینفر ماتے ہیں: پندا حدیث صحیح الاسناد۔ حافظ ذہبی بیسٹینے نے ان کی موافقت کی ہے۔ باتی سیدنا جبریل نالیا ہے قرآن پاک کے دور کا واقعہ صحیح البخاری: 4997؛ صحیح مسلم: 2308؛ میں ثابت ہے۔]

155- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبَيَ بْنِ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبَيَ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " قَالَ شُعْبَةُ وَسَالِمٌ: لَا أَدْرِي مَنَ التَّالِثُ أَبِي كُعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " قَالَ شُعْبَةُ وَسَالِمٌ: لَا أَدْرِي مَنَ التَّالِثُ أَبِي أَوْمُعَاذً

155 مسروق سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بھٹھ کے پاس سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بھٹھ کے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے ہمیشہ ان سے اس وقت سے مجت رہی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ شائی ہے ہم سے سنا آپ شائی ہے فرمار ہے سے: چار بندوں سے قرآن پڑھوتو آپ نے [ان چار بندوں کے طور پر اسیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا حذیقہ کے غلام سیدنا سالم، سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل بھائی کا ذکر کیا۔

امام شعبه مُرِينية فرمات بين: سيدنا حذيفه رُلْكُنْ كَ غلام سالم رُلْكُنْ كَ بعد

تيسر نيمبر پرمين نهيں جانتا كەسىدىناابى بن كعب رئانتۇ بېي ياسىدنامعا ذرئانتۇ -

### تحقيق وتحضرت :

#### [صحیح البخاری:3758؛ حیم مسلم:2464]

156- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبُة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ، فَقَامَ عَبْدُ الله فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ رَجُلًا أَبُو مَسْعُودٍ: مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا

156۔ ابوالاحوص سے روایت ہے کہ ہم سیدنا ابوموی اشعری بڑائیڈ کے گھر تھے ، وہاں نبی کریم ملائیڈ کے صحابہ کرام کا ایک گروہ قر آن مجید کود کیور ہاتھا استے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ کھڑے ہوئے تو ابومسعود بڑائیڈ نے کہا: جو شخص کھڑا ہے میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ملیڈ آئیڈ نے اپنے بعد قر آن کوجانے والا اس شخص سے بڑھ کر کئیں جانتا کہ رسول اللہ ملیڈ آئیڈ نے کہا: اگر چہتم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے کی کوچھوڑا ہو۔ تو سیدنا ابوموی اشعری بڑائیڈ نے کہا: اگر چہتم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے ان کا حال ایسا ہی ہے کہ یہ [رسول اللہ ملیڈ آئیڈ آئی کے پاس] حاضر ہوتے جبکہ ہم غائب ہوتے اور ان کو اجازت ملی جبکہ ہم کوروکا جاتا [یعنی ان کا نبی کریم ملیڈ آئیڈ آئی کی نظروں میں بڑا مقام تھا]

## تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیحمسلم:2461]

157- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْنُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعُ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ

157 - سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللہ من اللہ م

### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح مسلم:2169]

158- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ سُفْيَانَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مُرْسَلٌ

158 ۔ سوید نے سیدنا عبداللہ بن مسعود راللہ اسے مرسل روایت بیان کی ہے۔

### تحقيق وتحنرريج:

#### [اسنادهضعیف]

[ بیردوایت مرسل کے ساتھ ساتھ مدلس ہے۔ سفیان توری کی تدلیس کی وجہ

سےضعیف ہے۔]

159- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

## تحقيق وتحنسرت :

### [صحیح البخاری:4384: صحیح مسلم: 2460]

160- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي هَذِهِ كَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ {وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [الأنعام: 52] قَالَ:نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهمْ، فَأُنْزِلَتْ أَنِ انْذَنْ لِهَؤُلاءِ

160- سیرناسعد بھائن سے روایت ہے کہ بیآیت، [ترجمہ: ان لوگوں کو نہ نکالئے جوسے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا قصدر کھتے ہیں ] بیرچھ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں اور سیرنا عبداللہ بن مسعود رہائن ہمی انہی میں ہیں۔

### تحقيق وتحنرريج:

#### [صحیحمسلم:2413]

161- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْنَا لِحُدَيْفَةَ: أَخْبِرْنَا بِرَجُلٍ قَرِيبِ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ وَالدَّلِّ بِرَسُولِ اللهِ لِحُدَيْفَةَ: أَخْبِرْنَا بِرَجُلٍ قَرِيبِ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ وَالدَّلِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَلْزَمَهُ قَالَ:مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَة سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُوازِيَهُ مِنِ ابْن أُمْ عَبْدٍ

161- عبدالرحن بن یزید سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا حذیفہ بڑائٹوئنسے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جواپنی عادت اور خصلت میں نبی کریم مُناٹیٹی کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوتا کہ ہم ان سے حدیث کاعلم حاصل کریں اس پر انہوں نے فرمایا: ہم نہیں جانے خصلتوں، وضع اور چال چلن میں ابن ام عبد [یعنی سیدنا عبداللہ مناٹیٹی کے مشابہہ ہو یہاں تک کہ وہ مجھ بن مسعود بڑائی کے اس بیٹھ گئے۔

## تحقيق وتحنسرتج:

#### [صيح البخارى:3762]

162- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ:كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ سِتَّهُ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَانَّهُمْ وَانَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَانَّهُمْ وَانَّهُمْ وَانَّهُمْ وَانَّهُمْ وَانْ وَرَجُلَانِ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلًّ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلً {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلً {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الأنعام: 25] إلَى قَوْلِهِ (الظَّلِمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُهَهُ } [الأنعام: 25]

 قصد رکھتے ہیں ]اس مقام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک[ترجمہ: کیا ہہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گرزاروں کوخوب جانتا ہے ]۔

### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیحمسلم:2413]

163- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَافِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَلَى أُمَّتِي مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ عَلَيْمٍ مَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ

163۔ سیدناعلی بڑائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹَالِیْتِیْنِ نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر کسی کومشورہ کے بغیر خلیفہ بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بنادیتا۔

### تحقيق وتحنريج:

[اسناده ضعیف]

[المتدرك على الصحيحين للحائم: 318/3؛ يه سند ابواسحاق السبيعي كي تدليس كي وجه سے ضعیف ہے۔ يه روايت مند الامام احمد: 76/1؛ مند البز ار: 837؛ سنن التر مذى: 8088؛ المعرفة والتاريخ للفسوى: 4/2 53؛ تاریخ بغداد للخطیب: 148/1؛ میں بھی آتی ہے۔ يه سند الحارث بن عبد الله الاعور كي وجه سے ضعیف ہے۔ جمہور نے اس کوضعیف کہا ہے۔ اس میں ابواسحاق السبیعی كی تدلیس بھی ہے۔]

## عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عماربن ياسر طالني كفضائل

164- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَدْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَأَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ كَلَامٌ، فَأَعْلَمُ فَالْعَلْمُ فَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ كَلَامٌ، فَأَعْلَمُ فَأَعْلَمُ فَالْدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَأَعْلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ خَالِدٌ وَعَمَّارٌ يَشْكُونِ، فَجَعَلَ يُعْلِطُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَبَكَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَبَكَى عَمَّارٌ يَشْكُونَانِ، فَوَعَلَ يُعْلِطُ لَهُ وَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظُهُ وَالنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَبَكَى عَمَّارٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَبَكَى عَمَّارٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرَاهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ: مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارٌ الْبُغَضَةُ الله وَ فَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَى مَنْ عَادَى عَمَّارًا أَبْغَضَهُ الله وَالله وَمَلْ عَادِدُ وَعَمَّارً الله مُ الله وَالله وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارٍ ، فَلَوْيَتُهُ فَرَضِيَ ". اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ وَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَى مَلْ عَلَى وَاللّه فَرَضِي ". اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ

164۔ سیدنا خالد بن ولید طالفتات روایت ہے کہ میرے اور سیدنا عمار بن

یاسر بڑا تو کے درمیان [کسی معاملہ میں] تلخ کلای ہوگی تو میں نے ان سے خت کہے میں بات کی توسیدنا عمار بڑا تو خالد بن ولید کی شکایت لگانے کے لئے رسول اللہ مُٹالِقِیقِام کی طرف چلے گئے۔ سیدنا خالد بڑا تو آئے تو سیدنا عمار بڑا تو آئے اسول اللہ مُٹالِقِیقِام کی طرف چلے گئے۔ سیدنا خالد بڑا تو آئے تو سیدنا عمار بڑا تو آئے اسون اللہ مُٹالِقِیقِام کو ]شکایت کررہے تھے۔ [راوی بیان کرتے ہیں کہ ] سیدنا خالد بڑا تو آئے ان سے خت خت کے اور ان کی تحق میں اضافہ ہوتا چلا گیا جبکہ نبی کریم مُٹالِقِیقِام کی مائے میں بات کرنے گئے اور ان کی تحق میں اضافہ ہوتا چلا گیا جبکہ نبی کریم مُٹالِقِیقِم آئے بنہیں مائے کی اللہ مُٹالِقِقِق کے اپنا سرمبارک اٹھا کرفر ما یا: جس نے عمارے عمارے عمارے اللہ مُٹالِقِق کے اپنا سرمبارک اٹھا کرفر ما یا: جس نے عمارے اللہ عمارے اللہ مُٹالِق کے اپنا سرمبارک اٹھا کرفر ما یا: جس نے عمارے اللہ عمار بیان کرتے ہیں چنا نچہ میں وہاں سے نکا تو سیدنا عمار بڑا تو سیدنا خالد بڑا تو بیان کر کے ہیں چنا نچہ میں وہاں سے نکا تو سیدنا عمار بڑا تو کے لئے ] ملا تو وہ راضی ہو گئے۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سيح]

[مصنف ابن ا في شيبة : 120/12 ؛ مند الامام احمد: 89/4 ؛ ألجم الكبير للطبر انى: 113/4 ؛ رقم: 3835 ؛ المستدرك على الصحيحين للحائم : 390،391/3 ؛ صححه ابن حبان [ 1 7 0 8 ] وقال الحائم : صححه ابن حبان [ 1 7 0 8 ؛ 390/3 ، والحائم : 390/3 ، من طريق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاشترعن خالد بن وليد وصحح الحائم اسناده و وافقه الذہبى ، وسنده صحح ] 165- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَعْادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَ عَمَّارًا يَسُبَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَ

165 - سیرنا خالد بن ولید بڑا نی نظی سے روایت ہے کہ نبی کریم من الی نظی اللہ اس کو برا بھلا کے کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے اور جو عمار کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ اس کی شان کے لائق ہے]
گا۔ [جیسے اس کی شان کے لائق ہے]

### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده صحيح]

[مندالا مام احمه:90/4؛ مندالطيالي:1156؛ المتدرك على الصحيحيين

للحاكم: 389/3 بصححه الحاكم ودافقه الذهبي]

166 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الشَّمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْتَرِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ خَالِدٌ بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَالَ: فَقَالَ خَالِدٌ بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَاصَبْنَا أَهْلَ بَيْتٍ قَدْ كَانُوا وَحَدُوا فَقَالَ عَمَّارٌ:هَوُلَاءِ قَدِ احْتَجَزُوا

مِنّا بِتَوْجِيدِهِمْ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ عَمّارٍ فَقَالَ عَمّارٌ:أَمَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ شَكَانِي إِلَيْهِ، فَلَمّا رَأَى أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَصِرُ مِنِي أَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ فَلَمّا رَأَى أَنَّ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّ تَدْمَعَانِ فَرَدَّهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّ عَمَّارًا ، فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَنْتَقِصْ عَمَّارًا يَسُبَّهُ الله وَمَنْ يَنْتَقِصْ عَمَّارًا يَسُبَّهُ الله قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ يَنْتَقِصْهُ الله وَمَنْ سَفَّة عَمَّارًا يُسَفِّهُ الله قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ ذُنُوبِي مَنْ الله قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ ذُنُوبِي مَنْ أَنْ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ تَسْفِيهِي عَمَّارًا

166۔ اشتر سے روایت ہے کہ سید نا خالد بن ولید رٹائٹنز نما نے عصر کے بعد [نفلی] نماز یڑھنے والے کو مارتے تھے، سیدنا خالد بن ولید ٹرکٹنڈ نے بیان کیا کہرسول اللّٰہ مَالْیَیْتِہُمْ نے مجھے ایک شکر میں بھیجا تو وہاں ہم نے ایک اہل خانہ کو دیکھا کہ وہ توحید پرست ہیں ،توسیدنا عمار بن یاسر رٹائٹوز نے فرمایا: بیلوگ اینے عقیدہ تو حید کی وجہ سے ہم سے محفوظ رہے ہیں، لیکن میں نے سیدنا عمار رہائف کی بات پر دھیان نہ دیا، تو سیدنا عمار والنفوذ نے کہا: میں یقینا یہ بات رسول الله مَا تَفْتِهُمْ کو بتاؤں گاجب ہم رسول الله مَا يُعْتِبَهُم كي خدمت مين حاضر موت تو انهول في رسول الله مَا يُعْتِبَهُم كوميري شکایت لگا دی تو میں نے ویکھا کہ رسول الله مُلَاثِیَّةِ اللهِ مُحِصاس پر ڈانٹ نہیں رہے تو وہ وہاں سے اس حالت میں پلٹے کہ ان کی دونوں آئکھیں آنسو بہار ہی تھیں تو رسول الله سَأَيْنِينَا في ان كوواپس بلايا اور فرمايا: اے خالد عمار كو برامت كہو كيونكہ جس نے عمار کو برا بھلا کہا تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس کو برا بھلا کہے گا،جس نے عمار کی تنقیص کی اللہ اس کی تنقیص کرے گا اورجس نے عمار کو ذلیل کیا اللہ اس کو ذلیل

کرے گااس پرسیدنا خالد بن ولید ڈلائٹؤ نے کہا: مجھے میرے گنا ہوں میں سے سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرلگتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سیدنا عمار ڈلائٹؤ کی تو ہین کی تھی۔

## تحقيق وتحسريج

[اسناده ميح]

[المعجم الكبيرللطبر اني:112/4؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:439/3؛

وقال الحاكم : صحيح الاسناد]

167- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبَّ عَمَّارًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا لِللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبَّ عَمَّارًا يَبْغَضْهُ الله وَمَنْ سَفَّة عَمَّارًا يَسْفَهُ هُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا يَسْفَهُ هُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا للله عَمَّارًا يَبْغَضْهُ الله وَمَنْ سَفَة عَمَّارًا لِيَسْفَهُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا لِيَسْفَهُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا لَا لَهُ اللهُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا لَا لَهُ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا لَيْنَا الله وَمَنْ سَفَةً عَلَيْ الله وَمَنْ سَفَةً عَلَيْ الله وَمَنْ سَفَةً عَمَّارًا لَهُ الله وَمَنْ سَفَةً وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا عَلَالِهُ وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُوالِلْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُوالِلْهُ وَاللّه وَالْمُلْعُلُولُولُهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُوالِمُ وَلِهُ وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

167- سیدنا خالد بن ولید رفانفرسے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَافِیَقِهُمُ نے فرمایا: عمار کربرا مجلامت کہو بلاشبہ جوعمار کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ اس کو برا بھلا کہے گا، جوعمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھے گا اور جوعمار کی تو بین کرے گاتو اللہ اس کی تو بین کرے گا۔

## تحقيق وتحنسريج:

[اسناده مجيح]

#### [مشكل الآثارللطحاوي:271/8]

168- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُلِئَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ

168- سیدناعمروبن شرحبیل بران نی کریم طالیقی کی سے موابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیقی نے فرمایا: یقینا عمار بن یاسرا پنی ہڈیوں تک ایمان سے بھرا ہواہے۔

### تحقيق وتحنرريج:

#### [اسناده ضعیف]

[الایمان لابن ابی شیبة: 93 ؛ سنن ابن ماجة: 141؛ المستدرک علی الصفیاء لابی نعیم الصفیاء لابی نعیم الصفیاء لابی نعیم اللصبهانی: 1391؛ وصححه ابن حبان[7076] وقال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین اللصبهانی: 139/1؛ وصححه ابن حبان[7076] وقال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین و وافقه الذہبی اس کی سند اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس روایت کے ضعیف شواہد بھی ہیں۔]

169- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِي

لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ يُحِبُّكَ، قَدْ كُنَا نَرَاهُ يُحِبُّكَ، قَدْ كَانَ يَرَاهُ يُحِبُّكَ، قَدْ كَانَ يَسْتَعْمِلُكَ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، أَحَبَّنِي أَمْ تَأَلَّفَنِي، وَلَكِنَّا قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ رَجُلًا قَالُوا: فَذَاكَ يُحِبُ رَجُلًا قَالُوا: فَذَاكَ يُحِبُّ رَجُلًا قَالُوا: فَذَاكَ قَالَ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالُوا: فَذَاكَ قَتِيلُكُمْ يَوْمَ صَفَيْنِ قَالَ: قَدْ وَاللهِ قَتَلْنَاهُ

169۔ سیدناعمروبن العاص رٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ ہمارانہیں خیال کہ جس شخص سے رسول اللہ مٹائٹیؤ کو وفات تک بہت محبت کرتے رہے۔ اس شخص کو اللہ جہنم میں والے گا۔لوگوں نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیؤ کم آپ رٹائٹیؤ سے محبت کیا کرتے سے ۔انہوں نے کہا: اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ مٹائٹیؤ کم مجھ سے محبت کیا کرتے سے یا ویسے ہی میری تالیف قلب [کے لئے ظاہری طور پرصرف محبت کیا] کرتے سے یا ویسے ہی میری تالیف قلب [کے لئے ظاہری طور پرصرف محبت کیا] کرتے سے البتہ وہ شخص ہم میں سے ہی ہے جس سے آپ مٹائٹیؤ کم محبت کیا کرتے سے لوگوں نے کہا: وہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ سیدنا عمار بن یا سر رٹائٹیؤ ہیں۔تو کھرلوگوں نے کہا: ان کوتو آپ ہی نے صفین کے موقع پرشہید کیا تھا تو سیدنا عمرو بن العاص رٹائٹیؤ نے کہا: بالا شبہ اللہ کی قشم ہم نے ہی ان کوتل کیا ہے۔

## تحقيق ومحنسرتج:

[اسناده ضعیف]

[معجم الاوسط للطبر انى: 116؛ فضائل الصحابه لاحمد بن حنبل: 1606؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 442/3؛ بيروايت مرسل ہونے كى وجه سے ضعيف

ے۔]

170- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْمِي عَوْنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

170- سیدہ امسلمہ ولی اسے روایت ہے کہ نبی کریم مَالیَّقَالِمَ نے سیدنا عمار بن یاسر دلیانی کوفر مایا: تم کوایک باغی گروہ قل کرےگا۔

#### تحقيق وتحنسرتي:

[صحیحمسلم:2916]

171- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسِلِيْنِ إِلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

171- سیدہ عائشہ ڈھھٹا سے روایت ہے کہ میں نے سنار سول اللہ مُلَّاثِیْقِهُمُ فرمار ہے ۔ تھے: عمار کو جب بھی دومعاملات کے بارے میں اختیار دیا گیاتواس نے ان دونوں میں صرف اس کواختیار کیا جوزیا دہ بہتری والا ہو۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده ضعیف]

[مندالا مام احمد:113/6:سنن الترمذى:3977؛ وقال حسن غريب، سنن ابن ماجة: 148 المستدرك على الصحيحين للحائم: 8/883؛ تاريخ بغداد للخطيب:1488؛ اس كى سند حبيب بن ابى ثابت كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔] ہے۔اس روایت كا ایک ضعیف شاہد بھی ہے۔]

### صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا صهيب بن سنان رالني كفضائل

172- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْمِحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مَانُ، وَاللهِ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلْمَانَ، وَصِهُ يَبْا، وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالُوا: مَا أَخَذَتُ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَقُولُونَ سَيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا قَالَ: فَأَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا قَالَ: فَأَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتُهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتُهُمْ لَقَدْ فَالُوا: لَا أَعْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا أَعْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا أَعْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا أَبًا بَكْرٍ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ اللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ

172 عائذ بن عمر و سے روایت ہے کہ سیدنا سلمان فاری ، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال یُوائید میں میں میں ایسے بلال یُوائید میں میں ایسے بلال یُوائید میں ایسے وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا کہ اللہ کی تلواریں اللہ کی دشمن کی گردن پر آن پڑی [یعنی اللہ

کادشمن نے ہی گیا آتوسید نا ابو بکر صدیق بھاٹھ نے ان کوفر مایا: کیاتم قریش کے بوڑھے سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو، [سید نا ابو بکر ڈھاٹھ نے نے مصلحت میں آکر ایسا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ابوسفیان اپنے تعصب میں آکر اسلام ہی قبول نہ کرے آتو وہ نبی کریم مُلٹھ ہوگا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلٹھ ہوا کہ کوان کی اس بات کی خبر دی تو آپ مُلٹھ ہوا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلٹھ ہوا کے ان لوگوں [سیدنا سلمان فاری ، میں تو آپ مُلٹھ ہوئے نے ان لوگوں [سیدنا سلمان فاری ، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال مُلٹھ آپ کو نا راض کیا ہے آگر تم نے ان کو نا راض کیا ہے تو بلا شہتم نے اللہ کو نا راض کیا ہے میں کرسید نا ابو بکر صدیق ڈھٹھ ان کے باس آئے اور کہا: اے ابو کہا: اے میرے بھا ئیوشا یہ کہ میں نے تم کو نا راض کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے ابو کہراللہ آپ کومعاف فرمائے ایسانہیں ہے۔

تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح مسلم:2504]

## سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا سلمان فارسي والثير كفضائل

173- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ {وَآخَرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمًا قَرَأَ {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لِمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [الجمعة: 3]قال: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ ثَلَاثًا قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ وَلَاءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ وَالَاءً فَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُرُيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُولَاءً هَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاءً وَالْرَبُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاءً هُولَاءً وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً وَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً هُولَاءً وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَاءً وَلَوْلَاءً وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً وَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاءً وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

173۔ سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیٹے ہوئے سے کہ ہم رسول اللہ میں بیٹے ہوئے ہوئے سے کہ ہم رسول اللہ میں الم ہوئی آتے ہے کہ ہم رسول اللہ میں الم ہوئی انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے ] میں نے عرض کیا: بید دوسرے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم میں اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہی سوال ایک یا دویا

تین مرتبہ کیا گیا: وہاں سیدنا سلمان فارسی وٹاٹٹؤ موجود متھے۔ نبی کریم مُٹاٹٹٹٹٹ نے ان پر اپناہاتھ مبارک رکھ کر فر مایا: اگرایمان تریاستارے پر بھی چلا جائے تب بھی ان لوگوں میں سے ایک پیشخص اس تک پہنچ جائے گا۔

تحقيق وتحسرتج:

[ صحیح ابخاری:4897؛ صحیح مسلم:2546

## سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنا حذيفه بن يمان رالتين كفلام سيرنا سالم رالتي كفضائل

174- أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ

174- سیرنا عبداللہ بن عمرو بن العاص ر الله سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْتَیْتِهُم فِی الله مَالْتَیْتِهُم فِی الله مَالْتَیْتِهُم فِی الله مَالْتَیْتِهُم فِی الله مِن بِر عود الله بن مسعود، سیرنا حذیفہ کے غلام سیرنا سالم، سیرنا معاذ بن جبل اور سیرنا اُبی بن کعب ری الله کے نام ذکر کئے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ صحيح البخارى:3758؛ يحمسلم:2464 ]

175- أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَكِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ وَهُوَ ابْنُ عِياضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا عِياضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُ ابْنَ مَسْعُودٍ بَعْدَمَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ أُمِ عَبْدٍ وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4999؛ صحیح مسلم: 2464]

## عَمْرُو بْنُ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناعمرو بن حرام والثين كفضائل

176- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزَاكُمُ اللهُ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزَاكُمُ اللهُ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً اللهُ الله

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده محيح]

منداني يعلى: 2079، 2088؛ المخلصيات مخلص: 1231؛ مند البز ار: 6 270؛ عمل اليوم والليلة لا بن السنى: 672؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 111،112/4؛ وصححه ابن حبان [7020] والحائم ووافقه الذهبي]

### خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا خالدبن وليد طالني كفضائل

177- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ قَالَ أَبِي أَخْبَرَنَا قَالَ: خَبَّرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَابَ خَبَرٌ، ثَابَ خَبَرٌ، أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْفَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُو لَكِنْ زَيْدَ أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَالْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهِ مِنَ اللهُ صَلَى الله فَيَلِكُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَمْرَاءِ فَرَفَعَ رَسُوا ُ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلَى اللهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلَى اللهُ مَلْهِ مَلَى اللهُ مَلْهُ مَلَاهُ مَلْهُ مَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ:اللهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصِرْبِهِ فَيَوْمَئِذٍ سُمَيَّ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ

177- سیرنا ابوقادہ رہائی سے روایت ہے کہ [جیش الامراء کوروانہ کرتے وقت]
نی کریم مُلِی اللہ منبر پرجلوہ گر ہوئے ، اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ایک افسوس ناک خبر ہے کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس کشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دھمن سے آ منا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ اپٹر ااور دھمن پرسخت حملہ کیا حق کہ وہ شہید ہوگئے ، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ اپٹر ااور [دھمن کے مقابلے میں] ثابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبداللہ بن رواحہ نے حجنڈ اپٹر ااور [دھمن کے کرو، پھر خالد بن ولید نے جھنڈ اپٹر لیا گو کہ کی نے ان کوامیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نی کرو، پھر خالد بن ولید نے جھنڈ اپٹر لیا گو کہ کی نے ان کوامیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نی کری من گھنے ہوئے اپنی انگلی بلند کر کے فر مایا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہو تو کری من گھنے ہوئے اپنی انگلی بلند کر کے فر مایا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہو تو کری من گھنے ہوئے اپنی انگلی بلند کر کے فر مایا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہو تو کری من کیا تھا۔ کری من گھنے ہوئے اپنی انگلی بلند کر کے فر مایا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہو تو کری من کیا تھا۔ کری من کی مدوفر ما ، اس دن سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد:299/5؛ دلائل النبوة للبيهقى:367،368/4؛ صححه ابن حبان:7048]

178- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيّ الْبَرَنِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: " الْبَرَنِيِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنِي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَإِنِي أَمَّرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْبَالْنَ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَالْسَ، وَذَا الشُّرَف، وَذَا اللهِ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَالْسَ، وَذَا الشُّرَف، وَذَا اللهِ عَمْرِو بْنِ اللّهِ سَلّى اللهُ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُعْرَةِ لَقَدْ نَزَعْتَ عَامِلًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى، وَأَعْمَدْتَ سَيْفًا سَلّهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، وَقَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَعْتَ الرَّحِمَ، وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِ فَقَالَ عُمَرُ:إِنَّكَ قَرِيبُ وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَحَسَدْتَ ابْنَ عَمِكَ

178۔ ناشرہ بن تمی الیزنی سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب والنظار الوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، آپ والنظار نے ارشاد فر ما یا: میں تمہارے سامنے خالد بن ولید کے حوالے سے معذرت کرتا ہوں دراصل میں نے انہیں سے تھم دیا تھا کہ بیہ مال صرف کمزور مہاجرین پرخرج کریں لیکن انہوں نے جنگجوؤں، عزت مند اورصا حب زبان لوگوں کو بید ینا شروع کر دیا اس لئے میں نے ان سے بی عہدہ واپس لے کرسیدنا ابوعبیدہ بن جراح والنظام کو دے دیا ہے۔ اس پر ابوعمرو بن العاص بن مغیرة نے کہا: آپ نے ایک ایسے گورز کو معزول کیا ہے جسے نبی کریم مُن النظام نے مقرد کیا تھا، آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم مُن النظام نے سونتا آپ نے ایک ایسی تھا ارکونیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم مُن النظام نے سونتا آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم مُن النظام نے سونتا آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم مُن النظام نے سونتا

تھا، آپ نے ایک ایسا جھنڈ اسرنگوں کردیا ہے جورسول اللہ مُلَّلِیَّا ہِمْ نے نصب کیا تھا، آپ نے ایک ایسا جھنڈ اسرنگوں کردیا ہے جسد کیا [یہ سب کچھ من کر] سیدنا عمر فاروق بڑا ٹیئا نے فرمایا: تمہاری ان کے ساتھ قریب کی رشتہ داری ہے اور ویسے بھی تم نو عمر ہواس لئے تمہیں اپنے چیاز اد کے حوالے زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 3 / 6 / 4 ، 5 7 8؛ المجم الكبير للطبراني:

298،299/22 : 760،761

#### أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا ابوطلحه انصاري والثين كفضائل

179- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَاوَلُ، يَنْظُرُ أَيْنَ تَقَعُ نَبْلُهُ؟ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ

179 سیدنا انس بن النظامی می النظامی الله من النظامی الله من النظامی الله من النظامی کے سامنے دشمنوں پر تیر پھینک رہے تھے اور اپنا سرا تھا کررسول الله منا النظامی تیر کے نشان و کھورہے تھے اور سیدنا ابوطلحہ ٹالنظام کرتے: اے اللہ کے نبی ای طرح [یعنی نشانہ تھیک لگاہے] اور انہوں نے عرض کیا: یارسول الله منا النظامی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں [آپ اپنے سرمبارک کو او پر نہ اٹھا کیں کہیں تیرنہ لگ جائے] میر اسینہ حاضرہے]
آپ منا لی ایک تیردو کئے کے لئے میر اسینہ حاضرہے]

تحقيق وتحسرت :

[صحیح البخاری:3811]

### أَبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدناا بوسلمه والثيرك فضائل

180- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوّبُتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ، وَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ اغْفِرْ لِنَا إِلَيْ سَلَمَةَ، وَاذْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَاغْفُورُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ 180 ـ سِيره اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقَالِمُ اللهُ مُعْرَفِع بِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْسُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْفِ الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُوالِ اللهُ ال

تحقيق وتحسرتج:

[صحیحمسلم:920]

### أَبُو زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا ابوزيد طالثين كفضائل

181- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَزِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَزِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَزِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبيِّ مَهُ عَهْدِ رَسَالت مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا مَعْ وَبَهُ مِهُ مَهُ مِي اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسِيمًا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا مَعْ وَمِي مَعْلَى سِيمًا زيد بن ثابت اورسِيمنا اللهِ زيد مِنْ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْ وَبِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِيلَةً وَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَيُعْلِيهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3810 صحیح مسلم:2465]

### زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنازيدبن ثابت وللفيؤك فضائل

182- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي قِلَابَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَنُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ بِلْ فَرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ عُمَرُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ عُمَرُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ عُمَرُ وَأَفْرَضُهُمْ وَيُدُولُ وَأَعْلَمُهُمْ فَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ

182 سیدناانس ر النظر سے دوایت ہے کہ درسول اللہ طالی الله کے فرمایا: میری امت میں سے میری امت پرسب سے مہر بان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، حلال وحرام کو جاننے والے سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 1/3 82؛ مند الطبيالي: 6 9 0 2؛ مشكل الآثار للطحاوى: 422/3؛ السنن الكبرئ للطحاوى: 422/3؛ السنن الكبرئ للطحاوى: 210/6؛ وصححه ابن حبان [7131] والحائم]

183- أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِنَّى أَبُو بَكْدٍ قَالَ: إِنَّكَ عُلَامٌ شَابٌ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَجْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ الْوَجْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ الْوَجْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ الْفُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّبِعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَالْمُعْرَالِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4986؛ صحیح مسلم:7191]

## عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا عبدالله بنعمر وللنهاك فضائل

184- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شُعَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً مِنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ لَا يُشِيرُ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله وَجُلِ صَالِحٌ

184- سیرناعبداللہ بن عمر رہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشی مخمل کا ایک مکڑا ہے اور میں اس کے ذریعے جنت میں جس طرف اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے ۔ میں نے بیخواب سیدہ حفصہ رہا ہے اور سیدہ حفصہ رہا ہے نے کہ بیان کیا اور سیدہ حفصہ رہا ہے نے نے نہی کریم مکا ایک نیا اور سیدہ حفصہ رہا ہے نہی کریم مکا ایک نیا تو نبی کریم مکا ایک نیا تو نبی کریم مکا ایک نیا نہا شبہ عبداللہ ایک نیک آتے ہی کریم مکا ایک نیا کہ دیا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتى:

[صحیح البخاری:7015:صحیح مسلم:2478]

## أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سیرناانس بن نضر طالنی کے فضائل

185- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَمْيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهُمُ الْأَرْشُ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ، فَأَتَوَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ: يَا أَنَس مِكِتَابُ اللهِ الْمُرَبِيِّ وَاللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ الْقِصَاصُ فَرَخِي الْقَوْمُ وَعَفَوْا قَالَ: إِنَّ مِنْ عَبَّادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ فَلَا لَيْ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ فَلْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ فَلْ أَبْرَهُ

185۔ سیرناانس بن نظر نظائف سے روایت ہے کہ نظر کی بیٹی رہی نے ایک لڑی کے دانت توڑ دیئے۔ ان لوگوں نے معافی چاہی لیکن انہوں نے معافی کرنے سے انکار کر یا اورلڑ کی والوں نے تاوان کا مطالبہ کرلیا چنانچہوہ نبی کریم مُثالِّقِیَّا کُم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مُثالِقِیَّا کُم نے قصاص کا حکم دیا ، سیرنا انس بن نظر نظائفی نے عرض کیا: کیا اب آپ رہیج کے دانت توڑیں گے؟ اس ذات کی شم جس نے آپ مُثالِقِیَّ کہا کوئی دے کر

مبعوث کیا ہے۔ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی کریم مَنْ الْنَائِلَةُ نفر مایا: اے انس کتاب اللہ [قرآن مجید] کا فیصلہ تو قصاص ہی ہے چنا نچہ یہ [لڑکی والے] لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا تو آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللّٰہ کا قسم کھالیں تو اللّٰہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کردیتا ہے۔ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللّٰہ کا قسم کھالیں تو اللّٰہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کردیتا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [ صحيح البخارى:2703؛ يحمسكم:1675 ]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: سُمِّيتَ بِهِ. وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ:أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُيِّبْتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ لَيَرَينَ اللهُ مَا أَصْنَع قَالَ:وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو أَيْنَ؟ قَالَ:وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بضُعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ يَعْنِي ضَرْبَةٍ، وَرَهْيَةٍ، وَطَعْنَةٍ فَقَالَتْ عَمَّتِي إِلرُّسَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ

مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 29] 186 ۔ سیدنا انس بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ میرے چیا سیدنا انس بن نضر بڑاٹٹؤ جن کے نام پرمیرا نام رکھا گیا ہے وہ غزوہ بدر میں نبی کریم مُثَاثِیْتِ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے،اس پرانہیں بڑاافسوس ہواتو انہوں نے کہا: بیدوہ پہلی جنگ تھی جس میں نبی کریم مَالْیْقِالِمُ شریک ہوئے تھے اور میں اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔اللہ کی قشم اب اگراس کے بعداللہ نے مجھے نبی اکرم مُلَا ﷺ کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کا موقع دیا تواللّٰداس چیز کوظا ہر کر دے گا جو میں کروں گاانہوں نے اس کے آ گے پچھے نہیں کہا پھر وہ نبی اکرم مُناٹِنْوَتِهُمْ کے ساتھ غزوہ احدیثی شریک ہوئے۔ان کی ملاقات سیدنا سعد بن معاذ رہائن سے ہوئی تو وہ بولے اے ابوعمروکہاں کا ارادہ ہے؟ تو سیرنا انس بن نضر تلافظ نے جواب دیا: بیاس طرف احد کی دوسری جانب سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہورہی ہے[سیدناانس ڈالٹھؤبیان کرتے ہیں] پھرانہوں نے جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ان کے جسم میں اس سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔میری پھوپھی رہے بنت نضر نے کہا: میں نے اپنے بھائی کوصرف ان کی انگلیوں کے بوروں سے پیچانا ہے تو بیآیت نازل ہوئی: ترجمہ: وہ مومن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بچ ثابت کر دیاان میں بعض اپنی نذر کو یورا کر بچے ہیں ، پچھا نظار کر رہے ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں گی۔

تحقیق و محت رہے:

[صحیح البخاری:2805:صحیح مسلم:1903]

## أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناانس بن ما لك رالين كي فضائل

187- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ:أعيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي فَأَتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ:أعيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى صَلَاةً عَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَلِأَهْلِ بَيْتَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا عَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، إِنَّ لِي خُويْصَّةً فَقَالَ:مَا هِيَهُ؟ قُلْتُ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُويْصَّةً فَقَالَ:مَا هِينَهُ؟ قُلْتُ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي، ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ ارْزُقُهُ، تَرَكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي، ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ ارْزُقُهُ، مَلْكِ، وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ قَالَ: فَإِنِي لِمَنْ أَكُثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا قَالَ:وَحَدَّثَتْنِي مَالًا، وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ قَالَ: فَإِنِي لِمَنْ أَكُثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا قَالَ:وَحَدَّثَتْنِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ لِصُلْبِي إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ إِلَى الْبَصْرَةِ بِضُعْ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ

187۔ سیدنا انس راٹٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَالِیّتِیْنَ ام سلیم راٹٹ کے گھر تشریف لائے انہوں نے آپ مَالِیّتِیْنَ کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش تشریف لائے انہوں نے آپ مَالِیّتِیْنَ کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش

#### تحقيق وتحنريج:

#### [صحیح ابنخاری:1982؛ صحیح مسلم: 2481]

188- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: خَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسَمِعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأُمِّي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا الْنُنَتْيْنِ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا الْنُنَتْيْنِ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي اللهِ اللهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا النَّنَتْيْنِ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ

188۔ سیدنا انس وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مُٹاٹٹوٹا گزرے امیری والدہ] ام سلیم نے آپ مُٹاٹٹوٹا کی آ واز سی توعرض کیا: یارسول اللہ مُٹاٹٹوٹا کی میرے ماں باپ آپ مُٹاٹٹوٹا پر قربان ہوں اس جھوٹے انس کے لئے دعا فرمائیں میرے ماں باپ آپ مُٹاٹٹوٹا پر قربان ہوں اس جھوٹے انس کے لئے دعا فرمائیں آپری کریم مُٹاٹٹوٹا نے میرے حق میں تین دعا تیں وسیدنا انس وٹاٹٹو بیان کرتے ہیں] نبی کریم مُٹاٹٹوٹا نے میرے حق میں تین دعا تیں فرمائیں ان میں دوکا اثر میں دنیا میں دیکھ چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تیسری آخرت میں میں ان جائے گی۔

تحقيق وتحت ريج:

[صحیح مسلم: 2481]

## حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيرنا حسان بن ثابت راللي كفضائل

189- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ فَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ:اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ:اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ

189۔ سیدنابراء بن عازب رٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی آئی نے بنوقر یظہ کے [محاصرے کے] دن سیدنا حسان بن ثابت رٹائٹ کوفر مایا: مشرکین کی جو بیان کرو بلاشبہ جریل تمہاری تا سید کر رہے ہیں بلاشبہ جریل تمہاری تا سید کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو بیکم دیاہے]

#### تحقيق وتحسرريج:

[صحیح البخاری:4124:صحیح مسلم:2486]

190- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ:اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُس مَعَكَ

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح]

[مندالامام احمد: 298،301/4؛ اس كى سندابواسحاق السبيعى كى تدليس كى مندابواسحاق السبيعى كى تدليس كى وجد سے ضعیف ہے البتہ بیروایت بسند صحیح المعجم الکبیرللطبر انی [42/4] شرح مشكل الآثارللطحاوى [298/4] المستدرك على الصحيحين للحائم [487/3] وصححه ابن حبان [7146] والحائم ميں آتی ہے۔]

## حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيرنا حاطب بن ابي بلتعه رئي النيزك فضائل

191- أَخْبَرَنَا قُتَلْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ مَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَذَبْتَ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

191- سیدنا جابر منافظ سے روایت ہے کہ سیدنا حاطب منافظ کا ایک غلام نبی کریم منافظ آب سے حاطب کی شکایت کریم منافظ آب کی خدمت میں حاضر ہوااس نے نبی کریم منافظ آب سے حاطب کی شکایت کی وہ بولا: یارسول اللہ منافظ آب حاطب ضرور جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم منافظ آبا نے فروہ بدر اور حدیبیہ میں فرما یا: تم نے غلط کہا وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی ہے۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[صحیحمسلم:2495]

## حَرَامُ بنُ مِلْحَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناحرام بن ملحان والنيزك فضائل

192- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالُهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ: بِاللَّهِ مِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْبِهِ وَرَأْسِهِ وَقَالَ: فُرْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

192۔ سیدنانس بن مالک ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ جب سیدنا حرام بن ملحان ٹاٹٹؤ کو بڑر معونہ کے موقع پرزخی کیا گیا جو کہ ان[سیدنا انس ٹاٹٹؤ ] کے مامول تھے۔انہوں نے زخم سے خون اپنے ہاتھ میں لے کریوں اپنے چہرے اور سر پرلگالیا اور کہا: کعبہ کے رب کی قسم میری مراد حاصل ہوگئ۔

#### تحقيق وتحسرت :

[صحیح البخاری:4092 صحیح مسلم:677]

## حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيرنا حذيفه بن يمان والثين كفضائل

193- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْن حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْن الْيَمَانِ قَالَ: سَأَلَتْنِي أُمِّي مُنْذُ مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا: مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَنَالَتْ مِنِّي وَسَبَّتْنِي فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي فَإِنِّي آتِي النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّى مَعَهُ الْمُغْرِبَ، وَلَا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَّكِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ انْفَتَلَ وَتَبِعْتُهُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ فَاتَّبَعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ:مَنْ هَذَا فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ فَقَالَ:مَا لَكَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ:غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ، أَمَا رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي قَبْلُ قُلْتُ: بَلَى قَالَ:هُوَ مَلَكٌ مِنَ الْمُلَائِكَةِ لَمْ يَهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ، وَبَشَّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

193۔ سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے دریافت کیا:تم نے نبی اکرم مَثَالِیْ اللہ سے کب ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا: فلال دن سے ملاقات نہیں کی ہے تو میری والدہ نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا اور مجھے برا بھلا کہا۔ میں نے کہا: آب مجھے چھوڑیں[میں ابھی نبی کریم مُلَّقِیَّاہُ کے بیاس جاتا ہوں] میں رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الل مغرب پڑھوں گا اور میں آپ مُلِیْقِیم سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا تو آپ کے لے بھی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ میں نے آپ مالی تھا کے ساتھ نمازمغرب اداکی جب آب مَا يُعْتِهُم نِه مَماز اداكر لي تو پهرعشاء كي نماز اداكي تو پهرآب مَا يُعْتِهُمُ واپس تشريف لے گئے۔ میں آپ طافی ہا کے پیچیے چلا تو آپ مطافی ہا نے میرے [قدموں كى ] آوازس لى اور يوجها: كون بي ميس في كها: حذيفه مول توفر مايا: كيابات ہے؟ میں نے اپنی ضرورت بیان کی [ یعنی میں نے اپنی مال کا پیغام بتایا۔] تو فر مانے لگے: اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت کرے کیاتم نے ویکھا نہیں کہ میں رائے میں کھڑا رہا؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [ یعنی ضرور دیکھا ے ] تو آپ مُلَا لِيَعَالِهُمُ نے فرمايا: مجھے ايك ايسافرشته ملاتھا جواس سے پہلے بھی زمين ير نہیں اترا۔اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہوہ مجھے سلام کرے اس نے مجھے بتایا کہ حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمد:391/5؛ مصنف ابن ابی شیبة:198/2،96/12؛ سنن التر مذی:3781؛ المستدرک علی الصحیحین للحا کم:151،381/3؛ ولائل النبوة اللبیمقی: 7 / 8 7؛ اس حدیث کو امام تر مذی بیشته نے حسن غریب،امام ابن خزیمة [1194] امام ابن حبان [6960،7126] اور حافظ ذہبی بیشته نے [مخصر المستدرک] نے صحیح کہا ہے۔]

194- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: "اللهُمَّ الشَّامَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: "اللهُمَّ الزُوْقِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي: مِمَّن أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: " فَكَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللهِ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّى وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى} قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ يَقْرَؤُهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَقْرَؤُهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّلُ بْنُ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي حُذَىٰفَةً

194 - سیدنا علقمہ رِیالیہ سے روایت ہے کہ جب میں شام پہنچا تو دمشق کی مسجد میں

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:3743؛ یحیمسلم:824]

## هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا هشام بن العاص طلقية كفضائل

195- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ: هِشَامٌ وَعَمْرُو

195 - سیدنا ابو ہریرہ رہ النظائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِقَاتِمُ نے فرمایا: عاص کے دونوں بیل ۔ کے دونوں بیل ۔

### تحقيق وتحنسرت :

[اسناده حسن]

[الطبقات الكبرى لابن سعد: 4 / 1 9 1؛ مند الامام احمد:304،327/2؛ المبيرللطبر انى:177/22؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:240/3؛ وقال: صحيح على شرط مسلم]

### عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدناعمروبن العاص وللتنزك فضائل

196 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ مَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُوا، فَرَأَيْتُ سَالِمًا احْتَبَى سَيْفَهُ فَجَلَسَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُوا، فَرَأَيْتُ سَالِمًا احْتَبَى سَيْفَهُ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَانِي وَسَالِمًا وَأَتَى النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَانِي وَسَالِمًا وَأَتَى النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الله عَلْنَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ النَّهُ مِنَانِ

196۔ سیدنا عمر وبن العاص و الفائن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خوف وہراس پھیل جانے کی وجہ سے لوگ نبی کریم طالع اللہ اسے الگ ہو چکے تضویر میں نے [سیدنا حالم والله علیہ کیا سے اللہ موجع کے ایسا میں نے اسیدنا سالم والله کا کو دیکھا انہوں نے اپنی تلوار اٹھار کھی تھی میں نے بھی ایسا ہی کیا [کہ اپنی تلوار نکال لی] تو استے میں نبی ا

کریم مَنْ الْقِیْلِمُ تشریف لائے مجھے اور سیدنا سالم دلالٹو کو دیکھا اور لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو گھبراہٹ کے اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا: تم نے ایسا کیوں نہ کیا جس طرح ان دو مومن مردوں نے کیا ہے۔

تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمه:203/4؛صححه ابن حبان:7092]

# جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناجر بربن عبدالله والثين كفضائل

297- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا رَأْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْبِي، وَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مَنْ هَذَا الْبَابِ مَنْ خَيْرُ ذِي يَمَنِ، عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ

197 سیدنا جریر بن عبدالله ظائف سے روایت ہے کہ جب بھی رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ مِن عبدالله بَعْلِي طَلْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

تحقيق وتحنسرتنج:

[اسناده صحيح]

## [مندالحميدي:818؛ المجم الكبيرللطبر اني:301/2]

198- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: اللهُمَّ ثَبِتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَلْنَ قَالَ: قَالَ: اللهُمَّ ثَبِتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَالْ: قَالَ: قَالَ: قَالُ مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا وَاللهُمَّ قَالِعْتُ عَنْ فَرَسٍ قَطُّ

198۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُٹائٹٹؤ ہے نے فر مایا: کیاتم ذوالخلصہ (بت کانام ہے) سے مجھے آرام پہنچاؤ گے؟ [وہ ختیم کے گر میں تھا اور وہ اس کو یمنی کجیے کا نام دیتے تھے] میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [میں ضرور یہ کام کروں گا] تو میں 50 اسمی شہواروں کو لے کروہاں پہنچاوہ لوگ گھوڑ سوار سخے ، لیکن میں گھوڑ ہے پر ثابت قدم نہیں رہتا تھا میں نے اس بات کاذکر نبی کریم سے کیا: تو رسول اللہ مثالثہ تھم اینا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور فرما یا: اے اللہ اسے مضبوط کراور ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنادے ۔ تواس کے بعد میں کبھی گھوڑ ہے سے نہیں گرا۔

#### تحقيق وتحسرت :

[صحیح ا بخاری:3036،6090؛ صحیح مسلم:2475]

199- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ أَنَخْتُ رَاحِلَتَيَّ، فَحَلَلْتُ عَيْبَتِي، وَلَبِسْتُ حُلِّتِي، وَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعْمُ، فَأَحْسَنَ الذِكْرَ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي قَالَ: غَمْم، فَأَحْسَنَ الذِكْرَ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مَنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْفَجِّ، مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَالَةُ عَلَى مَا أَبْلَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم مَاحُهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعَرَتْ الله عَلَى مَا أَبْلَانِي اللّهُ ظُلُهُ مُحَمِّدٍ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعَرَمْ لَكُ قَالَ: فَحَمِدْتُ الله عَلَى مَا أَبْلَانِي اللّهُ ظُلُهُ لُحُمَّةٍ

199۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رٹائنؤ سے روایت ہے کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا، اپنے تہبند کوا تارااور حلہ زیب تن کرلیا اور نبی کریم مَالیّنی ہم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ مَالیّنی ہم اس وقت لوگوں کو خطبہ دے رہے سے لیے میں حاضر ہوا، رسول اللہ مَالیّنی ہم اس وقت لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے لوگ مجھے اپنی آ تکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے، میں نے اپنے ساتھ بیٹے آ دمی سے بوچھا: اے بندہ خدا کیارسول اللہ مَالیّنی ہم نے میرے کسی معاطع کا ذکر کہا ہے اس نے کہا: جی ہاں آ پ کا ایجھا نداز سے ذکر کیا ہے اور دوران خطبہ آ پ مَالیّتی ہم ارک واللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اس دروازے سے وہ خص آئے گا جو بہت برکت واللہ ہو رایا ہے اور اس کے چہرے پر فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا نشان ہوگا۔ [یعنی وہ تشریف

لانے والے سیرنا جریر بن عبداللہ بجلی رٹائٹؤ متھے۔سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رٹائٹؤ فرماتے ہیں ]اس پرمیں نے اللہ کی اس نعمت کا شکرادا کیا۔

#### تحقيق وتحنرنج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 4/4 6 3 ، 0 6 3 ، 9 5 5؛ مصنف ابن ابی شبیة:152،153/12؛ المعجم الکبیرللطبر انی:352/2؛ المستدرک علی الصحیحیین للحا کم:285/1: اسنن الکبری للبیهنتی:222/3؛ وصححه ابن حبان[7199] وقال الحا کم: يحيم علی شرط الشيخين

# أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا اصحمة النجاشي والتفؤ كفضائل

200- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَصْحَمَهُ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقُمْنَا فَصَلُّنَا عَلَيْهِ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ

200- سیدنا جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِم

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:951،3877]

# الْأَشَجُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنااشج والثيئ كفضائل

201- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ فِيكَ خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ:الْجِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ: أَقَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا؟ قَالَ: لَا بَلْ قَدِيمًا قُلْتُ: أَقَدِيمًا قُلْتُ: عَلَى خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ قَدِيمًا قُدِيمًا قُلْتُ: عَلَى خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ قَدِيمًا قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ

201- عبدالرض بن انی بکرہ سے روایت ہے کہ بنی عصر قبیلے کے [شخص] سیدنا ان جائے جائے گائیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالِیْقِائِم نے جھے فر مایا: تمہارے اندردو حصلتیں ایسی بیں جواللہ تعالیٰ کو بڑی پیند ہیں۔ میں نے پوچھا: وہ کوئی ہیں؟ آپ مَالِیْقِائِم نے فر مایا: وہ علم اور حیاء ہیں۔ میں نے پوچھا: وہ حصلتیں مجھ میں شروع سے ہیں یا بعد میں پیدا ہو کیں؟ تو آپ مَالِیْقِائِم نے فر مایا: وہ شروع سے ہیں۔ میں نے اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے کہا: اس ذات کاشکر ہے جس نے مجھے اپنی دو پسند یدہ خصلتوں پر بیدا کیا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتى:

[حسن]

[مند الامام احمد: 4/600، 500؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: 57/5،85/7؛ الادب المفرد سعد: 557/5،85/7؛ الادب المفرد للبخارى: 485؛ اس كى سند دوعلتوں كى وجه سے ضعیف ہے۔[۱] يونس بن عبيدالبصر كى رادى مدلس بيں اور بصيغة ن سے روايت كررہے ہيں۔ساع كى تصر تح ثابت نہيں۔

[7] ما فظ بيثى رَيْنَة [ مجمع الزوائد وشبع الفوائد: 387،388/9] كبتے بين رواه احمد رجاله رجال الصحيح الاابن ابى بكرة لم يدرك الاشج اس روايت كا ايك من سند كما ته شابر سنن الى داؤد [5225] يس آتا كي مسلم [ 18] يس [ ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة] كي الفاظ ثابت بين \_

# قُرَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا قرة راللغنك كفضائل

202- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ أُدْخِلَ يَدِي فَأَمِسً الْخَاتَمَ قَالَ: فَأَمِدُ فِي جُرْبَانِهِ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُو فَمَا مَنَعَهُ، وَأَنَا أَلْسَهُ قَالَ: فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ خَاتَمَ النَّبُوّةِ

202۔ سیدنا معاویہ بن قرق رفائن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مُلْقِیْقِ کی خدمت میں حاضرا ہوا اور آپ مُلْقِیْقِ سے قبص مبارک میں ہاتھ داخل کرے مہر نبوت کو چھونے کی درخواست کی ، تو میں نے آپ مُلْقِیْقِ کی قبص مبارک میں اپناہا تھ داخل کیا ، اور آپ مُلْقِیْقِ سے اپنے لئے دعا کرنے کی درخواست کی ۔ نبی کریم مُلْقِیْقِ نے نبی ورکانہیں اور میں نے [مہر نبوت کو] چھوااس دوران نبی کریم مُلْقِیْقِ نے میرے لئے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کی درخواست کریم مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مُلْقِیْقِ کے دعا فرمائی اور میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ میں میں کا میں میں کو میں کیا کہ میں کا میں کو میں کیا کہ میں کریم میں کیا کہ میں کریم کا کھوٹ کیا کہ کو دیا فرمائی اور میں نہوت کی کریم کیا گھوٹ کیا کہ میں کیا کہ کو دیا فرمائی اور میں نے میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا فرمائی اور میں نے میں کیا کی کو دیا کہ کیا کہ کیا گھوٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھوٹ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کھوٹ کیا کیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا گھوٹ کیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کے دیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ

کے کندھے پرغدود کی ما نندا بھری ہوئی ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده محيح]

- مند الامام احمد: 5/5 3: مند الطيالي: 1 7 0 1: المعجم الكبير [مند الامام احمد: 5/5 3: مند الطيالي: 1 7 0 1: المعجم الكبير

للطبر اني:25/19؛دلائل النبوة للبيبق: 264/1]

مَنَاقِبُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّهِيُ عَنْ سَبِّهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ

اصحاب النبی مَثَالِثَیَّاتِهُم کے فضائل اور ان برسبُّ وشتم کرنے کی ممانعت کا بیان ، اللہ تعالیٰ نے ان سب پررحم کیا اور ان سب سے راضی ہوا

قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} وَقَالَ: جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } [التوبة: 100]الأيّة

امام نسائی مُیشیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہیں: اور [ان کے لئے ] جوان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور اہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔[سورۃ الحشر:10]

مزيداللدرب العزت فرماتے ہيں:

اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کررہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوئے۔[سورۃ التوبۃ: 100]

وَقَالَ تَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى اللهِ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ التَّوْرَاةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَعْلَظَ وَاللهَ النَّوْرَاةِ، عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَعْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَعْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح:

#### اللدرب العزت ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

محمہ[ مَلَّ الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحمہ لہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع اور سجد ہے کررہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی جتبو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنا اناج نکالا پھراسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا پھرا ہے تنے پر سیدھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کوخوش کرنے لگا تا کہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑا نے۔[سورة الفتح:29]

203- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ

أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ يَبْلُغُ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 203 مِي اللَّهِ اللَّهِ عَبْلُغُ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 203 مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى ا

#### تحقيق وتحنسرتي:

#### [صحیح البخاری:3673؛ حیم مسلم: 2541]

204- أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

204۔ سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مٹاٹیٹی آئے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کرام کو برامت کہولیں اگرتم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابرسونا خرج کردہ تھربھی وہ ان ٹیس سے کسی ایک کے مدبھریااس کے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔

## تحقيق وتحسرتج:

[صحیح مسلم:2540]

# مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

# مہاجرین وانصار کے فضائل

205- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، قَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ مُهَاجِرِينَ، لَأَنَّ الْمُدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ

205۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلْلِیْتِهِا ممکۃ المکرمہ کے تھے، بلاشبہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بڑھیا اور نبی کریم مُلَالْیْقِهِا کے صحابہ کرام مہاجرین میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے مشرکین کوچھوڑا، انصار سے بھی مہاجر تھے کیونکہ مدینہ بھی شرک کا گھرتھا۔ وہ عقبہ کی رات رسول اللہ مُلَالْیَاتِهَا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[اسناده مجيح]

[سنن النسائي:4166؛ المعجم الكبيرللطبر اني:179/12]

206- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ إِنْ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ

206۔ سیدناانس بن مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلٹِٹٹِٹٹا اس بات کو پیند فرمایا کرتے تھے کہ [نماز میں]مہاجرین اور رانصار مل کر ان کے قریب کھڑے ہوں تا کہ[نماز کے]مسائل سیکھ لیں۔

#### تحقيق وتحنرري:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمه: 977، 263، 100، 199؛ 100؛ مند

ا في ليعلى: 1 1 8 3؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 1 / 8 0 2؛ وصححه ابن حبان[7258] وصححه الحائم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ]

207- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا

عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

207۔ سیدناسہل بن سعد رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ خندق کے موقع پر میں رسول اللہ مُناٹیٹٹ کے ساتھ تھا۔ آپ مُناٹیٹٹ فرمارہے تھے: اے اللہ جو کچھزندگی ہے تووہ آخرت کی ہی ہے۔ پس تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

## تحقيق وتحنسرتج:

#### [ صحیح ا بخاری:6414 وصحیح مسلم:1804 ]

208- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

208۔ سیدنا انس بھائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹائنٹیٹا نے فرمایا: اے اللہ جو کھی ہوا گئی ہے اسلامی کی ہے ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ مسلم کی فرما۔ کے کھی مجلائی فرما۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [ صحيح البخارى:6413 صحيح مسلم:1805 ]

209- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

209۔ سیدنا انس رٹائٹئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائٹیٹائی فرما رہے تھے: اسے اللّٰہ جو کچھ بھلائی ہے تو وہ آخرت کی ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

#### تحقيق وتحنسرتج

#### [ محيح البخاري:3796؛ يحيم سلم: 1805]

210- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ:أَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

210۔ سیدناانس رٹائٹیؤنے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ مٹائٹیوؤنم سے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہآپ مٹائٹیوؤنم نے فر مایا :انصار اور مہاجرین کی عزت کرو۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [ صحیح البخاری:3796؛ صحیح مسلم:1805]

211- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ قَالَ: كَانَتِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

#### [البحر الرجز]

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ

الأخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

211- سیدنانس بڑا نیز سے روایت ہے کہ خندق بنانے والے انصار کہدرہے تھے:
ہم نے تو حضرت محم مصطفیٰ مُن اللہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں جان ہے
لڑتے رہیں گے تو نبی کریم مُن اللہ ان کے جواب میں فرمایا: اے اللہ زندگی تو
آخرت کی ہی زندگی ہے پس مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3796؛ صحیح مسلم:1805]

212- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْأَخْرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ. فَأَجَابُوهُ:

[البحر الرجز]

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

212- سیرناانس ڈالٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹیکی خندق بنانے والے دن صبح سویرے باہر تشریف لائے اس وقت مہاجرین اور انصار خندق کا گھڑا کھودرہے سے نبی کریم مُلٹیکی آئی نے ان کو د کیھ کرفر مایا: اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے پس مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے جواب میں کہا: ہم نے توسیدنا محمد مُلٹیکی آئی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں جان ہے لڑتے رہیں گے۔

#### تحقيق وتحنسرت

#### [صحیح البخاری:7201؛ حیم مسلم:1805]

213- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى يَحْفِرُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى يَحْفِرُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُوخِمْ وَيَقُولُونَ:نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا مُتُوخِمْ وَيَقُولُونَ:نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَهُوَ يُجِيبُهُمُ اللهُمَّ لَا خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَبَارِكَ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

213- سیرنا انس ر النفظ سے روایت ہے کہ مدینہ کے ارد گرد مہاجرین اور انصار خندق کا گھڑا کھود رہے تھے اور مٹی اپنی پیٹھ پراٹھارہے تھے۔ساتھ رجز بیدا نداز میں بیاشعار پڑھ رہے تھے۔ہم نے تو حضرت محر مصطفیٰ مَثَاثِقَاتِهُمُ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں جان ہے لڑتے رہیں گے۔ نبی کریم مَثَاثِقَاتِهُمُ ان کے جواب میں بیفر ما رہے تھے: اے اللہ آخرت کے علاوہ کوئی حقیقی بھلائی نہیں ہے کی مہاجرین اور انصار کو برکت عطافہ ما۔

## تحقيق وتحسرت

[صحیح البخاري:4100؛ 4305

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ

# نبی کریم مَثَالِیْقِ آلِم کے اس فرمان کا بیان کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

214- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ فَلْا الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ فَلْا الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ امْرًأُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالُ أَبُو هُرَبُرَةً مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى قَالَ أَبُو هُرَبُرَةً مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

اوراگر ججرت نه ہوتی تو میں انسار میں سے ایک آ دمی ہوتا ۔سیدنا ابو ہریرہ رانگائی فرماتے ہیں: انہوں [انسار] نے آپ مالی آئی ساتھ نا انسانی نہیں کی بلکہ آپ مالی ہو، آپ مالی آپ مالی کو انسار نے اپنے پاس کے ساتھ کا انسار نے اپنے پاس کھمرایا اور آپ مالی ہو، آپ مالی ہو، آپ مالی ہو، آپ مالی ہو، آپ مالی کے اس طرح کی کوئی دوسری بات فرمائی۔

#### تحقيق وتحنرريج:

#### صحیح البخاری:3779]

215- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَهُبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمُدِينَةِ قَدِمُوا، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمُدِينَةِ قَدِمُوا، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ الْهُلَ أَرْضٍ وَعَقَادٍ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ أَرْضٍ وَعَقَادٍ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ الْغَمَلِ وَالْمُؤْنَة، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَنْصٍ، وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَخٍ لِأَنْسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنْسٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ أَنْسٍ أَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَنْسٍ أَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْسٍ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَنْسٍ أَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ أَنْسِ أَعْمَلَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَنْسٍ أَعْمَلَ أَمْ أُسَامَةً " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ أَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْ إِلَى الْمُدِينَةِ مُنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانَ إِلَى الْمُنْ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَمَ إِلَى الْمُنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا وَانْصَرَفَ إِلَى الْمُدِينَةِ ، رَدَّ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَرَغُ مِنْ قَتْلِ أَهُلَ خَيْبَرَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ الْمُولِ مَنَائِحَهُمُ اللّذِي كَانُوا وَانْ اللهُ مِنْ فَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ مِنْ فَتْلُ أَنْوا لَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْ

مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ أَنَسٍ أَعْذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ

215۔ سیرنا انس ڈائٹو سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کوئی بھی سامان نہ تھا۔ انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔انصار نے مہاجرین سے بیمعاملہ کرلیا کہ وہ اپنے باغات میں سے آئیس ہرسال پھل دیا کریں گے مہاجرین ان کے باغ میں کام کیا کریں گے۔سیدنا انس ڈائٹوئو کی والدہ جنہیں سیدہ ام سلیم ڈائٹوئو کی اراجا تا تھا وہ سیدنا عبداللہ بن طلحہ ڈائٹوئو کی بھی والدہ تھیں، انہوں نے رسول اللہ مُنافِقِونِم کو ایک باغ ہدیدد سے دیا لیکن آپ منافیق ہوئے وہ باغ بین کنیزام ایمن کودے دیا جوسیدنا اسامہ ڈائٹوئو کی والدہ تھیں۔

ابن شہاب الزہری اُٹھائیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا انس بن مالک اُٹھائیہ نے بیان کیا کہ جھے سیدنا انس بن مالک اُٹھائیہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم مُٹھائیہ نیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کوان کے تحاکف واپس کر دیئے جو انہوں نے بچلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ نبی کریم مُٹھائیہ ہے سیدنا انس ڈھائیہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور سیدہ ام ایمن ڈھائیا کواس کے بجائے اپنے باغ میں [ کچھ درخت]عنایت کردیئے۔

## تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:2630 بھیج مسلم:1771]

216- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، اقْسِمِ النَّخِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: تَكْفُونَا الْمُؤْنَةَ، وَنُشْرِكُكُمْ إِلَيْ النَّمْرِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

216- سیرنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ انصار نے نبی کریم مُٹاٹٹٹٹا سے عرض کیا: ہمارے باغات ہم میں اور ہمارے [مہاجر] بھائیوں میں تقشیم فرمادیں۔ آپ مُٹاٹٹٹٹٹا نے قبول فرمالیا: تو انصار نے مہاجرین سے کہا: آپ لوگ درختوں میں محنت کروہم اور آپ میوہ جات میں شریک رہیں گے انہوں نے کہا: اچھا ہم نے سنا اور قبول کیا۔

#### تحقيق وتحنسرنج:

#### [صحيح البخارى:2325]

217- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُعْدُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالًا فَقَالَ سَعْدٌ:قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ، أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا فَقَالَ سَعْدٌ:قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ، أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا فَقَالَ سَعْدٌ:قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرُ مَالًا فَعَالَ عَبْدُ أَعْجَبُهُمَا إِلَيْكَ، فَأُطْلِقُهُمَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ:بَارَكِ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطٍ

217 سیدنا انس بن ما لک رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عبدالرحلٰ بن عوف رٹائٹؤ ہمارے ہاں [ مکہ سے مدینہ] تشریف لائے تو رسول اللہ علی ہے ان کے اور سیدنا سعد بن رہیج وٹائٹؤ کے درمیان مواخات [ بھائی چارہ] قائم کر دی، سیدنا سعد رٹائٹؤ بڑے مالدار آ دمی شے انہوں نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹؤ سے کہا: انصار کومعلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لئے میں اپنا مال اپنے اور آ پ کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں جو آپ کو پہند ہو میں اسے طلاق دے دول گائی کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لین توسیدنا عبدالرحمٰن رٹائٹؤ نے کہا: اللہ آپ کے مال اور اہل وعیال میں برکت عطا فرمائے اور کہا مجھے باز ارکا راستہ بتا عیں تو وہ وہاں اس وقت تک واپس نہ پلئے جب شراعہ کے گئی اور پنیرنفع نہیں بچائیا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3781]

218- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَقَالَ: لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَقَالَ: لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ

وَادِيًا، وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَهُمْ، وَشِعْبُهُمُ الْأَنْصَارُ شِعَارِي، وَالنَّاسُ دِثَارِي

218- سیرنا ابو ہریرہ نگانیئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگیانی نے فرمایا جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا اور فرمایا: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا اور اگر باقی لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے راستے پر چلتے تو میں انصار کے ساتھ جا تا۔ انصار میراا ندر کا کیڑا ہیں اور باقی لوگ میرا باہر کا کیڑا ہیں۔

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [صحیح مسلم:76]

219- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، فَالْنَاسُ سَيَكْتُرُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ فَالنَّاسُ سَيَكْتُرُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ

#### مُسِيئِم

219- سیدنا اسید بن حضیر طافعیٔ سے روایت ہے کہ رسول الله مظافیقی نے فرمایا: انسار میراجسم وجان ہیں ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہوجا عیں گے۔ پس تم انسار کی عزت کرواور ان کی لغزشوں سے در گزرکرو۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3801 صحیح مسلم:2510]

220- سیدنا انس بن مالک را الله علی ایک دور آئے گا که دوسر بے لوگ تو بہت ہوجا سی فرمایا: انصار کم رہ جا سی گے۔ پستم انصار کی عزت کرواور ان کی لغز شوں سے در گردو۔

# تحقيق وتحنسرتج:

مند الامام احمد: 3 / 2 7 2 ، 6 7 1 بصحح البخارى: 1 0 8 8 بصحح مسلم:2510]

221- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا السُمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ وَادِيًا، وَأَخَذَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ

الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ

221- سیدنا انس بن ما لک دلانوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَنوَوَہُم نے فرمایا:
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر باقی لوگ ایک راستے کو اختیار
کریں اور انصار دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔انصار میرا
جسم وجان ہیں اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [ صحيح البخارى: 3801 <sup>صحيح مسلم</sup> : 2510 ]

222- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: وَالَّتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَالَّتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً: إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَدْهَبُ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَقَالَ:مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ قَالَ:هُو الَّذِي بَلَغَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَدْهَبُونَ وَسَلَّمَ:أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَدْهَبُونَ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ سُلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَسُلُكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، أَوْشِعْبُهُمْ

222۔ سیدنا انس بٹالٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْتَیْلِمُ نے فتح مکہ کے دن

قریش کو [غزوہ حنین کا] مال غنیمت کا سارا مال وے دیا تو انصار کے بعض نوجوانوں نے کہا: اللہ کی قسم یہ تو بجیب بات ہے ایھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون طیک رہا ہے اور ہمارے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کوصرف انہی کے لئے خاص کیا جارہا ہے تو آپ سُلُ اِلْمِیْنِ نے انصار کو بلا یا اور فرما یا: کیا مجھے جو خبر ملی ہے وہ سے ہے؟ [راوی سیدنا انس کہتے ہیں] انصار جھوٹ نہیں ہو لئے تھے، انہوں نے عرض کیا: آپ مُلُ اِلْمِیْنِ کو کے خبر ملی ہے تو آپ سُلُ اِلْمِیْنِ نے فرما یا: کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ دنیا والے مال غنیمت کے ساتھ جارہے ہیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ ویک رہے ہوا ور فرما یا: اگر باقی لوگ ایک راستہ اپنا نمیں اور انصار دوسرے راستے پر چلوں گا۔

#### تحقيق وتحنريج:

[صحیح البخاری:3778؛ صحیح مسلم:1059]

# حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ

# انصارے نی کریم مَثَاثِیْتِهُم کی محبت کا بیان

223- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَتَلَقًاهُ ذَرَارِيُّ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ قَالَ:إِنَّ قَالَ:إِنَّ قَالَ:إِنَّ قَالَ:إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيهِمْ

 ادا کیا ہے اور تم پر تمہاراحق باقی ہے اور فرمایا: پس تم ان [انصار] کے احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر واور ان کی لغزشوں سے درگز رکرو۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد:150،285/3؛ مندا بي يعلى:3770؛ شرح السنة للبغوى:3977؛ وصححه ابن حبان:7266]

224- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَنْهُ، وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا تُكَلِّمْهُ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ

#### شحقيق وتحت ريج:

[صحیح ابنخاری:3786؛ صحیح مسلم:2509]

225- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِي اللهِ اللهِ عَنْ أَحَبَّهُمْ فَي فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَي أَبْغَضَهُمُ

225۔ سیدنانس بن مالک ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ ایک [انصاری] عورت رسول اللہ مُٹائٹٹٹٹ کے پاس آئی۔ آپ مُٹائٹٹٹٹ نے اس کوفر مایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقینا مجھے تم [انصار] سے سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ جوان سے محبت کرتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3786؛ حیم مسلم:2509]

# التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

## انصار كے ساتھ محبت كى ترغيب كابيان

226- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: شَعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُ الْأَنْصَارِ

226۔ سیدنا انس بن مالک و الله منافق کے مروایت ہے کہ رسول الله منافق کی علامت ہے اور انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3784؛ حیم مسلم:747]

# التَّشْدِيدُ فِي بُغْضِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصار سے بغض رکھنے پر وعیر کا بیان

227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ الله أَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ الله أَعْلَى الله أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الله وَمَنْ أَبْعَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَمِنْ أَنْهَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

227۔ سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیٹٹ نے فرمایا: جو تحف انصار کے ساتھ محبت کر ہے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو تحف انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:96،100/4؛ مصنف ابن الي شيبة: 158/12

البَّارِيِّ الكبيرِللْجَارِي:389/3؛ العجم الكبيرِللطبر اني:317/19]

228- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْغَضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

228- سیدناعبدالله بن عباس رئی اسے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالْتِیَالِمَ نَے فرمایا: جواللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

صحيح]

[مندالامام احمد: 309/1؛ مصنف ابن ابی شبیة: 163/12؛ المعجم الکبیرللطبر انی: 17/12؛ اخرجه مسلم عن ابی ہریرۃ، سیح مسلم: 76؛ وعن ابی سعید الحذری: 77]

229- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضَهُمْ إِلَّا كَافِرٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ: إِيَّايَ قَالَ: إِيَّايَ عَدَيْ إِنْ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ

229۔ سیدنا براء بن عازب وٹائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹائٹیونٹ نے انصار کے بارے میں فرما یا: ان سے محبت نہیں رکھے گا مگرمومن اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر کا فراور جوشخص ان [انصار] سے محبت کرے گا اور جوشخص ان سے بغض رکھے گا۔
شخص ان سے بغض رکھے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔

امام شعبہ بُولَتُ کہتے ہیں کہ میں نے عدی بن ثابت بُولیات پوچھا: کیا آپ نے سیدنا براء بن عازب رٹائٹؤ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: وہ اسی طرح بیان کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### صحيح البخاري: 3783؛ صحيم سلم: 75]

230- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَدَّثَنَا عَتِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَةٍ مِنْ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قُبَةٍ مِنْ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدَعْ مَعَهُمْ أَحَدًا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ فَلَا أَنَانَا مَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ فَلَا أَنْ مَا عَرَاهُ الْمَارَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَدَعْ مَعَهُمْ أَحَدًا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ فَلَا الْمُنْفِرُ اللهُ يُعْلِي عَلَيْهِ وَلَا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ فَلِي قَرَامُ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ أَحَدًا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ عَلَيْهُ مَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ الْمُنَا الْمُعْمَا فَالْعَلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِي اللهُ أَنْ اللهُ الْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ

عَنْكُمْ؟ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو الرَّأْيِ مِنَّا، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَائُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا، حَدِيثٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا، حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْكُفْرِ، فَأَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِجَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ وَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدةً فَاصْبِرُوا حَتَّى رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا الله وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُ

230۔ سیرنا انس بڑاٹوئ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قبیلہ ہوازن کے اموال میں سے غنیمت دی اور آپ مُلِیْتِ اَلَیْم نے قریش کے چند آ دمیوں کو آتالیف قلب کی غرض سے آسوسواون نہ دینے گئے تو انصار کے ایک آ دمی نے کہا: اللہ رسول اللہ مُلِیْتِ اَلَیْم کی بخش فر مائے ۔ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کا خون ابھی ابھی ہماری تلواروں سے میک رہا تھا۔ سیدنا انس بڑاٹیٹ بیان کرتے ہیں: نبی کریم مُلِیْتِ کی جب سے خبر کی تی آپ مُلِیْت کی نے انصار کو بلایا اور آئیس چوٹ کے ایک وجب سے خبر کی تو آپ مُلِیْت کی انصار کو بلایا اور آئیس چوٹ نے نبیس بلایا۔ جب سب انصاری جمع ہو گئے تو نبی کریم مُلِیْت کی مُلِی اُلِیْت کی مُلِی اُلِیْت کی مُلِی مُلِی اُلِیْت کی معالی کو تشریف لائے اور دریافت فرمایا: آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی ہو گئے تو نبی کریم مُلِی نیارسول مولی ہوئی ہوں کی انصار کے سمجھ دار لوگوں نے عرض کیا: یارسول ہوئی ہوئی ہوں کیا: یارسول

الله مَثَاثِيْنَةٍ مَم مِين جِوْقَلَمند ہِين وہ تو کو کی ايسی بات زبان پرنہیں لاتے ہیں ، ہاں چندنو عمر لڑے ہیں، انہوں نے ہی میہ کہا ہے کہ الله رسول الله طَالِيَّةِ اللهُ كَاللهُ عَلَيْمَةً مَلَى بَخْشُن فر مائے۔ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کاخون ابھی ابھی ہماری تكواروں سے شيك رہا تھا،اس يرنبي كريم مُثَاثِيْةِ اللّٰمِ نَعْ فِيْ إِلّٰهِ مِنْ اللَّهِ اللّٰهِ اللهِ ہوں جن کے کفر کا زمانہ ابھی ابھی گزراہے تو نبی کریم مَالیَّتِیتِاً نے فرمایا: پس میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں اور کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ دنیا والے مالوں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اورتم اینے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ لوٹ رہے ہو۔اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جار ہاہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔سب انصار ہوں نے عرض کیا: بے شک یا رسول الله مَالْيَقِينَام ہم اس پرخوش ہیں پھرفر مایا بتم میرے بعد بیددیکھو گے کہتم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا تو اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہتم مجھ سے حوض پر ملا قات کر لو۔سیدناانس ڈاٹٹنے فرماتے ہیں: گرہم صبرنہیں کریائے۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[ صحيح البخاري:3147،4331؛ يحيم مسلم:1059]

## ذِكْرُ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

### انصار کےعظمت والے قبیلوں کا بیان

231- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، أَوْ بِخَيْرِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ كَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَ كَالرًامِي بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ بُورُ الْأَنْصَارِكُلُّهَا خَيْرٌ

231- سیدنانس و النظر سے دوایت ہے کہ درسول اللہ مظالیق آنے فرمایا: کیا میں تم کو انسار کوسب کے بہتر قبیلے کی خبر نہ دوں؟ قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں۔ بنوعبدالا مصل ۔ پھر ان کے بعد بہتر وہ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ قریب ہیں۔ بنو حارث بن خزرج کا ۔ پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں۔ بنوساعدہ کا۔ پھر نبی کریم مُثالِق آنے اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ کیا اور اپنی مٹی کو بند کر

کیا پھراسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے پھرفر مایا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:5300 صحیح مسلم:2511]

232- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْمَلِ، ثُمَّ بَلُو سَاعِدَةً، قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ بَلُو سَاعِدَةً، قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ كُلُّهَا خَيْرٌ

232- سیرنانس را الله علی می الله می ا

#### تحقيق وتحتريج:

[مندالامام احم: 202/3؛ مندالحميدى: 1197 عَيْم ملم: 2511] 233- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً، وَفِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

233۔ سیدنا انس بھائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگائی آبا نے فرمایا: کیا میں تم کو انصار کوسب سے بہتر قبیلے کی خبر خددوں؟ قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ ان کے بعد بنوعبدالا شھل کا قبیلہ ہے۔ پھر بنوحارث بن خزرج کا قبیلہ ہے۔ پھر بنوساعدہ کا قبیلہ ہے اور فرمایا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[شرح السنة للبغوى:3979؛ وسححها بن حبان:7285]

234- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرُ قَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِ قَتِيلَ:قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ

234- سیدنا ابواسید را انتخار وایت ہے که رسول الله مَالْتَعْتِالِم فَي فَر ما يا: انصار

کے تبیاوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ان کے بعد بنوعبدالا شھل کا ہے۔ پھر بنوحارث بن خزرج کا ہے۔ پھر ان کے بعد بنوساعدہ کا ہے۔ پھر فر ما یا: اسی طرح تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔سیدنا سعد راٹائی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ مَنْائِلَیْوَا نے ہم پرکسی کوفضیلت نہیں دی پس کہا گیا کوتم کوئٹیرلوگوں پرفضلیت دی گئ ہے۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[صحیح البخاری:3789؛ عیم سلم:2511]

235- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ، بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَالِمُ مَنُو الْخَارِثِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً

235- سیدنا ابواسید انصاری رئی انتخاسے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا آئِمَ نَا فَر مایا:
انصار کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ پھر بنوعبدالا تھل کا ہے۔ پھر بنوحارث
کا ہے۔ پھر بنوساعدہ کا ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح ابنخاری:3790فیح مسلم:2511]

236- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَكُلُّكُمْ خَيْرٌ

236- سیدنا ابواسید ساعدی ڈلائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائٹی آئے آئے فرمایا:
انصار کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ پھر بنوعبدالا شھل کا ہے۔ پھر بنو حارث
کا ہے۔ پھران کے بعد بنوساعدہ کا ہے۔ [پھر فرمایا:] ای طرح تمام انصار کے قبیلے
بہتر ہیں۔

#### تحقيق وتحنرري:

#### [صحیح البخاری:6053 صحیح مسلم:2511]

237- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ دُودِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَج، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً

237۔ سیدنا ابواسید ساعدی رہا تھیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَا تَنْفِیَا ہِمَ فَر مایا: انسار کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ پھر بنو عارث بن خزرج کا ہے۔ پھر ان کے بعد بنوساعدہ کا ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ محيح البخارى: 6053<sup>؛</sup> يحمسلم: 2511

238- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو سَلَمَةً، وَعُبَيْدُ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي سَاعِدَةً قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: فَيْ كُلُ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

238۔ سیدنا ابوہ ریرہ ناٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیں مسلمانوں کی ایک بڑی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مُٹائیں اُنے فرمایا: کیا میں تم کو انصار کے سب سے بہتر قبیلے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ مُٹائیں اُن تو آپ مُٹائیں اُن کے نہیں اوسول اللہ مُٹائیں اُن تو بہر اللہ مُٹائیں اُن کے بعد کس کا ہے؟ تو فرمایا: بنونجار کا ہے۔ صحابہ کرام نے بوجھا: اے اللہ کے نبی مُٹائیں اُن کے بعد کس کا ہے؟ تو فرمایا: بنونجار کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُٹائیں کی مران کے بعد؟ تو فرمایا: بنو حارث بن خررج کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُٹائیں کے بعد؟ تو فرمایا: بنو حارث بن خررج کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُٹائیں کے بعد؟ تو فرمایا: بنو حارث بن

بنوساعدہ کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مَلَّ اَلَّمَ اِن کے بعد؟ توفر مایا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیحمسلم:2512]

239- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

239- اسید بن حضیر ر النتی سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے کہا: یارسول اللہ من ال

#### تحقيق وتحت ريج:

[ صحیح ابنخاری:3792 صحیح مسلم:1845 ]

240- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ

عَامِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ الْأَشْهَائِيُّ النَّقِيبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا، فَذُكِرَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَر مِنَ الْأَنْصَارِ فِهِمْ حَاجَةٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُسَيْدُ تَرَكْتَنَا حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَّيْءٍ قَدْ جَاءَنَا، فَاذْكُرْ فِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ شَعِيرٌ وَتَمْرٌ قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ، وَقَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ فَقَالَ لَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مُسْتَشْكِرًا: جَزَاكَ اللهُ أَيْ نَبِيَّ اللهِ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ، أَوْ قَالَ:خَيْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، فَجَزَاكُمُ اللهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ أَوْ قَالَ:خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الْأَمْرِ والْقَسْمِ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

240۔ سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر اشہلی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر اشہلی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے جب آپ مٹائٹٹیٹ کی انتقام کر رہے سے تھے تو سیدنا اسید بن حضیر ڈاٹٹؤ نے انصار میں سے بنوظفر قبیلے میں سے ایک گھر والوں کی ضرورت کا آپ مٹائٹٹیٹٹ سے ذکر کیا۔ تو سیدنا اسید بن حضیر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹٹٹٹ نے ان کوفر مایا: اے اسیدتم نے جمیں اس وقت تک چھوڑ اہے [یعنی مسال وقت تک چھوڑ اہے [یعنی مسال وقت تک چھوڑ اہے [یعنی مسال وقت اپنی ضروت کا ذکر کیا ہے] کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سارے

کاسارا مال ختم ہو گیاہے، حالانکہ جبتم نے سناتھا کہ ہمارے پاس کچھ مال آگیاہے تو اس وقت ہی مجھ سے اس گھر والوں کا ذکر کرتے، سیدنا اسید بن حضیر ٹالٹنز بیان کرتے ہیں:اس کے بعد رسول اللہ مَالْیْلِیَا کے پاس خیبر سے کچھ جو اور تھجور کا مال آیا تو آی ٹاٹیٹیٹا نے وہ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور مال کثیر سے نواز ااور اس گھر والوں کو بھی کثیر مال دیا اس پرسیدنا اسید بن حضیر ڈائنٹنا نے آب مَنْ الله ك عُكريه اداكرت موع عرض كيا: الله ك نبي كريم مَنْ الله الله تعالی آ ب کواس کی بہترین جزاء دے تورسول الله مَالِيْقِابِمَ نے سيدنا اسيد بن حضير راللهٰ خا کو جوابا ارشاد فرمایا: اے انصار کی جماعت اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے اور فر ما یا: میرےعلم کےمطابق تم سوال کرنے سے بیچنے والےصابرین ہو،عنقریب تم میرے بعداس دنیا وی معاملات اور مال کی تقسیم میں خود پسندی اور خودغرضی کو دیکھو گے توتم کو اس وقت صبر کرنا ہو گا یہاں تک کہ میری اور تمہاری ملا قات حوض کوثریر ہو

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[المستدرك على الصحيحيين للحائم: 79/4؛ وصححه ابن حبان [7277] والحائم

ووافقهالذهبي ]

241- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْلَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُنْبَرَ، وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَى: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوَا الَّذِي قَالَى: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللهِ يَعْمَونَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ النِّي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ اللهِ فَعَمِدَ اللهِ فَالْمَعْمَرُهُ وَلَوْلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ

241 سیدناانس بھانتے سے روایت ہے کہ سیدناابو بمرصد بق بھانتے انصاری ایک مجلس سے گزرے ۔ دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں انہوں نے پوچھا: آپ لوگ کیوں رور ہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا: ابھی ہم رسول اللہ مُلِیَّقِینِا کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے [یہ بی کریم مُلِیِّقِینا کی مرض وفات کا واقعہ ہے ] اس کے بعد میں ہم بیٹھا کرتے تھے [یہ بی کریم مُلِیِّقِینا کی مرض وفات کا واقعہ ہے ] اس کے بعد یہ [سیدناابو بکر بھانتے ابی کریم مُلِیِّقِینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلِیِّقِینا کو واقعہ کی اطلاع دی، تو نبی کریم مُلِیِّقِینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلِیْقِینا کے واقعہ کی اطلاع دی، تو نبی کریم مُلِیْقِینا کہ تشریف لائے اور منبر پرجلوہ گر ہوئے ۔ اس دن کے بعد پھر آپ مُلِیْقِینا کہ مُلی اللہ تعالی کی حدوثناء بیان فرمائی پھر ارشا وفر مایا: میں تم کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ۔ انصار میر اجسم و جان ہیں ۔ انہوں نے کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ۔ انصار میر اجسم و جان ہیں ۔ انہوں نبین ذمہ داری پوری کی ہے کین اس کا بدلہ جو آئیس چا ہے تھاوہ ملنا ابھی باقی ہے ۔ اس لئے تم ان کے نیکوں کاروں کی عزت کر واور ان کی لغز شوں سے درگز رکر و ۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### صحیح البخاری:3799]

242- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ ضُلَّالٌ فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَوْلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ بِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " أَفَلَا تَقُولُونَ: أَلَمْ تَأْتِنَا خَائِفًا فَآمَنَّاكَ؟ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ؟ وَمَحْدُولًا فَنَصَرْنَاكَ؟ " قَالَتِ الْأَنْصَارُ: بَلِ الْمُنُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

242- سیرنا انس بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابیقی نے انصار کو مخاطب کرکے فرمایا: اے انصار کے گروہ تم گراہ سے اللہ نے میری وجہ سے تہ ہیں ہدایت دی۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ طابیقی تو نبی کریم بڑائی نے فرمایا: تم ایک دوسرے کے دشمن سے میری وجہ سے تم میں آئیں میں الفت پیدا ہوئی۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ طابیقی تو نبی کریم بڑائی انے موئی۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ طابیقی تو نبی کریم بڑائی نے فرمایا: اے انصار تم ایسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ (محمد طابیقی کو المل مکہ نے مراب یاس آئے تو ہم نے آپ طابیقی کو امان دی اور آپ طابیقی کو اہل مکہ نے تمال دیا تو ہم نے آپ طابیقی کو جواب میں عرض کیا: بلکہ اللہ اور رسول کے نباتی ہوڑ دیا تو ہم نے آپ طابیقی کو اساتھ دیا۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: بلکہ اللہ اور رسول کے نباتی کہ ایس استھار دیا۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: بلکہ اللہ اور رسول کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔

#### تحقيق وتحنيرتج:

[اسناده ميح]

[مندالا مام احمر: 104/3 ؛ وفي الباب عندالبخاري [7245] عن عبدالله بن زيد ومسلم: 2110]

243- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَلَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَارَ إِلَى بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَمْرُ وَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمْرُ وَلُ فَاللَّهِ عُمْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُعْمَد فَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ ضَرَبْتَ لِمُوسَى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَا تَبْعُنَاكَ

243 سیرنا انس بنائیز سے روایت ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ نائیز آئی نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ سیرنا ابو بکر بنائیز نے مشورہ دیا پھر سیدنا عمر بنائیز نے دیا مگر رسول اللہ نائیز آئی فاموش تھے پھر ایک انصاری نے کہا: اے لوگو رسول اللہ نائیز آئی تم اللہ نائیز آئی تم اللہ نائیز آئی تم بنی اسرائیل کی طرح نہیں (انصار) سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو انصار نے کہا: ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا: اے موکی تم اور تیرارب جاؤ خود جہاد کر واور ہم یہاں پر بیٹے ہوئے وی جیس ۔ [سورۃ المائدۃ: 24] لیکن یارسول اللہ نائیز آئی اس ذات کی قسم جس نے ہوئے ہیں۔ [سورۃ المائدۃ: 24] لیکن یارسول اللہ نائیز آئی اس ذات کی قسم جس نے آئیز آئی کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ نائیز آئی برک الغما دمقام تک اپنی

سواری پر چلے گئے تو ہم آپ مَلْ اَلْمِیْلِا کے ساتھ جا تھیں گے۔

تحقيق وتحت ريج:

[صحيح مسلم:1779؛ سنن الي داؤد: 2681]

# أَبْنَاءُ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

## انصار کے بیٹوں کے فضائل

244- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ فَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ،

244۔ سیدنا انس بٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹٹٹ انصار کی زیارت کے لئے جاتے تو ان کے بچول کوسلام کہتے ، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اوران کے لئے دعافر ماتے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:6247: صحیح مسلم:2168]

## أَبْنَاءُ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

## انصارکے بوتوں کے فضائل

245- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَا يُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَا يُهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَا يُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَا يُهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَا يُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَا يَهِمْ 245- سيدنا الس رُلِيَّةُ عَروايت مِ كرسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْقِهِمُ فَوْمَا يَا: اللهِ السَّارِيّ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

#### شحقيق وتحت ريج:

صحیح ]

[مندالامام احمد: 162/3؛ بيروايت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔]

## مَذْحِجٌ

### قبیلہ مذجج کے فضائل

246- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شُرِيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ اللَّأَزْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ بْنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ اللهِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ اللهِ عَلَيْهِ فَالْجَنَّةِ مَذْحِجٌ

246۔ سیدناعمروبن عبسہ سلمی بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَالِقَائِم نے فرمایا: قبائل میں سے بنومذج کے لوگ اکثر جنتی ہوں گے۔

### تحقيق وتحسرت

[اسناده صحيح]

[مندالامام احمد:387/4؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:81/4؛ وقال:

صحيح الاسناد، وافقه الذهبي ]

## الأَشْعَرِيُّونَ

## قبيله اشعرك فضائل

247- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَلُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَلُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْهُمْ أَبُو أَقُوامٌ هُمْ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوبًا قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ، مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ:

غَدًا وَلَقَى الْأَحِبَّةُ ... مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ

247- سیرنانس ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائٹِہُ اُنے فرمایا: تم پرایک نرم

دل والی قوم آرہی ہے تو اشعری قبیلے کے لوگ آئے۔ ان میں سے سیرنا ابوموئ الاشعری ڈٹائٹؤ کھی تھے جب وہ مدینہ کے قریب آئے تو وہ رجزیہ انداز میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ہم کل کے دن اپنے محبوب محمد مُلٹِیْتُ اور ان کے صحابہ کرام سے ملیں گے۔

### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده صحيح]

[مند الأمام احمه: 3 / 2 6 2 ، 2 8 1 ، 5 0 1؛ مصنف ابن ابي

شيبة :122/12؛ مندعبد بن حميد:1410؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد:106/4؛

منداني يعلى:3845؛ دلائل النبوة للبيهق :351/5؛ وصححه ابن حبان:7192]

## مَنَاقِبُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ

## سيره مريم بنت عمران ظانينا كفضائل

248- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَمُلُ مِنَ الزِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّهَ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

248- سیدنا ابو موی بڑائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُٹِیَاہِمُ نے فرمایا: مردوں میں تو بہت کامل لوگ گز رہے ہیں مگرعور توں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے۔

### شحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3433 وصحیح مسلم:2431]

249- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدىحَةُ

249۔ سیدناعلی بڑائٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹیٹی سے سنا ہے آپ مُٹائٹیٹی فرمارہے تھے: ونیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور دنیا کی بہترین عورت خدیجہ ہے۔

#### تحقیق وتحن ریج:

#### [صحيح البخارى:3815 بحيح مسلم:2430]

- 250 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُونِلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

250۔ سیدناعبداللہ بن عباس بھٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیں ہی ہے ان فرمایا:
اہل جنت کی بہترین عورتیں ہی ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمہ، مریم بنت عمران
اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔

#### تحقيق وتحت رتج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد: 293/1؛ مندالی یعلی: 2722؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 185/3، 160، 185/2؛ وصححه ابن حبان [ 7010] والحاکم ووافقه الذہبی]

## آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ

# سيره آسيه بنت مزاحم طالفناك فضائل

251- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّيسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ مَن النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُرَاحِمِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ مَلِى مُولِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى مُرْعُونَ لَا اللهُ مَنْ مَعْ مَرَانَ اللهُ مَنْ مَعْ مَرَانَ اورفرعون كَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ مَنْ عَمْرانَ اورفرعون كَلَ اللهُ مَنْ عَمْرانَ اورفرعون كَلَ اللهُ مَنْ عَمْرانَ اورفرعون كَل عَلْ اللهُ مَنْ عَمْرانَ اورفرعون كَل عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَمْرانَ مَنْ عَمْرَانَ اللهُ مَالِيَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الله

#### تحقيق وتحنرريج:

#### [صحیح البخاری:3433 عیج مسلم:2431]

252- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَنْعَ خُطُوطٍ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُونِكِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

252۔ سیدناعبداللہ بن عباس بھائیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِیْقِیاً نے زمین پر چارلکیری کھینچی اور فرمایا: کیاتم جانتے ہو مخلوق میں سے بہترین عورتیں کوئی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ مُلِیْقِیاً نے فرمایا: اہل جنت کی بہترین عورتیں ہیں اللہ اور فرعون کی بہترین عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمر ان اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ميح]

[مندالا مام احمد: 293/1؛ مندالی یعلی: 2722؛ المستدرک علی الصحیحیین للحاکم: 185/3، 160، 594/2؛ وصححه ابن حبان [7010] والحاکم ووافقه الذہبی]

## مَنَاقِبُ خَدِيجَةً بِنْتُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

# سيره خديجة الكبرى بنت خويلد فالنهاك فضائل

253- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْرِئُ خَدِيجَةَ مِنَ اللهِ وَمِيْنِي السَّلَامُ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا وَمِنِي السَّلَامُ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصُبَ

253- سیدنا ابو ہریرة نگانیؤ سے روایت ہے کہ سیدنا جرائیل علیظا نبی کریم مُلَّاتِیْقِلَم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله مُلَّاتِیْقِلَم خدیجہ کوالله کی طرف سے اور میری طرف سے سلام دینا اور جنت میں موتیوں سے مزین ایک ایسے گھر کی بشارت دیں کہ جس میں کوئی شور اور تکلیف وغیرہ نہ ہوگی۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[صحیح البخاری:3820 بیخ مسلم:2432]

254- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ خَدِيجَةُ قَالَ:إِنَّ اللهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ السَّلَامَ فَقَالَتْ:إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَى السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

254- سیرنا انس رئالٹن سے روایت ہے کہ سیدنا جرائیل الیّا نبی کریم مَالْیَسِیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله مَالَیْسِیّا بلاشبہ الله تعالیٰ نے سیدہ خد مجہ رئی کی کوسلام دیا ہے تو سیدہ خدیجہ رئی کیا: الله تو پہلے سلامتی والا ہے اور جریل آپ پرجھی سلام ہواور آپ پراللہ کی رحمت وبرکت ہو۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[المعجم الكبيرللطبر اني:15/23؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم:175/4؛

وقال: ہذا حدیث سیح علی شرط مسلم ]

255- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:بَشَرَرَسُولُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:بَشَرَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

255 میدنا عبدالله بن ابی اوفی را الله علی الله منافیق الله منافیق

خدیجه کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی کہ جس میں نہ شور ہو گا اور نہ ہی تکلیف \_

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3819؛ صحیح مسلم:2433]

256- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِمَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غِرْتُ لِخَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

256 سیدہ عائشہ بھی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُنَالِیْقِیم کی از واج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جبتی کہ میں نے سیدہ خدیجہ بھی پر اتنی غیرت نہیں کی جبتی کہ میں نے سیدہ خدیجہ بھی پر اللہ مُنَالِیْقِیم کی کہ آپ مَنالِیقِیم سیدہ خدیجہ بھی کو جنت میں ایک گھر کی اللہ رہا سیدہ خدیجہ بھی کو جنت میں ایک گھر کی بھارت دیں۔

## تحقيق وتحنسرتي:

[صحیح البخاری:3817:صحیح مسلم:2434]

257- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً

مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ، وَلَا تَزَوَّجَنِي إِلَّا بَعْدَمَا مَاتَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

257 سیدہ عائشہ ڈاٹھناسے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُناٹیٹیٹا کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے سیدہ خدیجہ ڈاٹھنا پر کیا ۔ حالانکہ وہ نبی کریم مُناٹیٹیٹا کے ساتھ میری شادی ہونے سے پہلے وفات پا چکی تھیں اوران کورسول الله مُناٹیٹیٹا جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیتے کہ جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی تکلیف۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3817 صحیح مسلم:2434]

258- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:مَا الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ وَسَلَمَ لَهَا قَالَتْ:وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا قَالَتْ:وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ

258- سیدہ عائشہ والم اسے کہ میں نے نبی کریم مُنَا اَلْیَا کُم کَا اَدواح میں سے کسی پراتی غیرت نہیں کی جتنی کہ میں نے سیدہ خدیجہ واللہ پر کی لیکن میں نے نبی کریم مَنَا اَلْیَا اِلْمَا وَ کَر کرتے ویکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مَنَا اَلْیَا اِلْمَا وَ کَر کرتے ویکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مَنَا اَلْیَا اِلْمَا وَ کَر کرتے ویکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مَنَا اِلْیَا اِلْمَا کَر کُر کرتے ویکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مَنَا اِلْیَا اِلْمَا وَ کَر کرتے ویکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مَنَا اِلْمَان کی وفات کے تین سال بعد ہوئی تھی۔

#### تحقيق وتحنريج:

#### [صحیح البخاری:3817:صحیح مسلم:2434]

259- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ خُطُوطًا، قَالَ:أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ خُطُوطًا، قَالَ:أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرْبَمُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرْبَمُ بِنْتُ مُرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

259۔ سیدناعبداللہ بن عباس بڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْقِبِم نے زمین پر چارلکیریں کھینچی اور فرمایا: کیاتم جانے ہو مخلوق میں سے بہترین عورتیں کوئی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور رسول بہتر جانے ہیں تو آپ مُلَّاتِیْقِم نے فرمایا: اہل جنت کی بہترین عورتیں ہے ہیں: فلمہ بنت محمد ، مریم بنت عمران اور فرعون کی بہترین عورتیں ہے ہیں: خد بجہ بنت خویلد ، فاطمہ بنت محمد ، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 1/393؛ مند ابي يعلى: 2722؛ المتدرك على الصححين للحائم: 594/2،160،185/3؛ وصححه ابن حبان [7010] والحائم ووافقه الذهبي] مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# رسول الله مَثَالِثَيْمَ مِنْ صَاحِبزادی سیده فاطمة الزهراء طُلِّهُ الله عَامَل

260- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَبْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيّ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو الْأَسَدِيّ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ هُوَ ابْنُ الْيَمَانِ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: مَتَى عَهْدُكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْدُ كَذَا، فَهَمَّتْ أَنْ تَنَالَ مِنِي، فَقُلْتُ: دَعِينِي، فَإِنِي أَذْهَبُ فَلَا أَدَعُهُ حَتَى يَسْتَغْفِرَ لِي، وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي يَسْتَغْفِرَ لِي، وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَى مَعَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَنَ عَلَى اللهِ مَنْ فَقَالَ: حُرَبَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى لَهُ مُ ذَهَبَ فَرَأِنِي فَقَالَ: حُذَيْفَةُ؟ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ

رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي؟ قُلْتُ:نَعَمْ قَالَ:فَإِنَّهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمَ عَلَيًّ، وَلِيُبَشِرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

260 سیدنا حذیفہ رٹائٹنئے سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے دریا فت کیا:تم نے نبی اکرم مُن فیا اللہ سے کب ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا: فلال دن سے ملاقات نہیں کی ہےتو میری والدہ نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا اور مجھے برا بھلا كہا۔ ميں نے كہا: آپ مجھے چھوڑيں[ميں ابھى نبى كريم مُنَافِقَةُ كے ياس جاتا ہوں] میں رسول الله سَالیُّقِیمَ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سَالیَّقِیمَ کے ساتھ تماز مغرب پڑھوں گا اور میں آپ مُلِیْتِهِمْ سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا تو آپ کے لئے بھی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ میں نے آپ مُلافِقِ کے ساتھ نمازمغرب اداکی جب آب مَا لِيُقِينَهُم نِهُ مَماز اداكر لي تو پيرعشاء كي نماز اداكي تو پيرآب مَا يُقْفِهُمُ واپس تشريف لے گئے۔ میں آپ مُلَّ الْعِيْنَ مُ کے بیچھے چلا تو آپ مُلَّ الْعِیْنَ کی عارضے کے سبب رکے پھر چلے تواتنے میں مجھے دیکھ لیا تو فر مایا: حذیفہ ہو۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله جی ہاں حاضر ہوں تو فرمانے لگے: [اے حذیفہ] کیاتم نے اس کود یکھا کہ جس کے لئے راستے میں کھڑا کیا گیا: میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [ یعنی ضرور دیکھا ہے ] تو آپ مَلْ الْعِبَةُ فِي ما يا: وه ايك ايبافرشته ها كهاس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہوہ مجھے سلام کرے اس کے مجھے بتایا کہ حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عور توں کی سر دار ہے۔

#### تحقيق وتحن ربج:

[اسناده یخ ]

[مندالامام احمد: 391/5؛ مصنف ابن ابی هبیة: 198/2،96/12؛ سنن التر مذی: 3781، 151؛ ولائل النبوة سنن التر مذی: 3781؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 151،381/3؛ ولائل النبوة للبیبقی: 7/87؛ اس حدیث کو امام ترمذی بُرِیاللهٔ نے حسن غریب، امام ابن خزیمہ [ 1193] امام ابن حبان [ 4960، 7124] اور حافظ ذہبی بُرِیاللهٔ نے [ مختصر المستدرک] میں صحیح کہا ہے۔]

261- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا وَبَكَتْ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا " وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا " فَسَارَهَا فَصَحَحَتْ، فَلَمَّا تُوفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا " فَسَارَهَا فَصَحَحِكَتْ، فَلَمَّا تُوفِقَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا " فَمَا لَتُهُ مَيْتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ وَمَلَمَ سَأَلْتُهَا " فَقَالَتْ: لَمَّا أَكُبَيْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ وَمَلَّمَ سَأَلْتُهَا " فَقَالَتْ: لَمَّا أَكُبَيْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنِي أَنْهُ مَيْتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ مُلِيتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُ مَلَيْتُ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلْمَ مَلْكُونَ وَمَوْمَ مَا أَنْهُ مَنِتُ مَ أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ مَا كُنْ اللهُ عَلْهُ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ الْعَلَيْقِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِلهُ الْعَالِهُ الْمَالِقُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

توآپ مَنْ اَلْقِيدِهِمْ نِهِ ان سے کوئی سر گوشی فرمائی تو وہ مسکرا پڑیں جب نبی کریم مُنْ اَلَّقِیدِهُمُ وَنِيائے فانی سے رخصت ہو گئے تو میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: جب میں (پہلی مرتبہ) آپ مَنْ اِلْقِیدُمْ پرجھکی تو آپ مَنْ اَلَّهِمِهُمْ نِهِ بِحِی تو ایل کہ میں اس بیاری میں و نیائے فانی سے رخصت ہوجاؤں گا تو میں رو پڑی ۔ پھر جب میں (دوسری مرتبہ) جھکی تو آپ مُنْ اللّهِمَ فِی نَوْ آپ مَنْ اللّهِمُمُمُمُ نِهُ جَمِی بنت میں سے تم جلدی مجھ سے ملا قات کرلوگی اور بلا شبہ میں (سیدہ فاطمہ اللّهِ اللّهِ میں مرتبہ) مرتبہ کی سردار ہوں تو میں نے اپنے سرکو اٹھایا تو میں مسکرا کے علاوہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو میں نے اپنے سرکو اٹھایا تو میں مسکرا

#### تحقيق وتحنرريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن ابي شية: 2 1 / 6 2 1؛ المعجم الكبير للطبراني:

419/22؛ رقم:1034؛ وصححه ابن حبان:6952

262- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: وَكُبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِيَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَهُا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَوْلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا أَنْهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا أَنْهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا

بِهِ، فَضَحِكَتْ

262۔ سیدہ عاکشہ ڈاٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیْتِا نے اپنی مرض وفات میں سیدہ فاطمہ ڈاٹھا کو پاس بلا یا اوران سے چیکے سے پچھ فرماد یا تو وہ رو نے لگیس پھر پچھ فرماد یا تو وہ ہنے لگیس۔سیدہ عاکشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے اس کے متعلق یو چھا تو سیدہ فاطمہ ڈاٹھا نے بتایا: آپ مُلٹھا ہم نے جھے پہلی بار بتایا تھا کہ وہ اس مرض میں فوت ہوجا سی گے تو میں رو پڑی دوسری مرتبہ فرما یا کہ آپ مُلٹھا ہم کے سے ملوگی تو میں ہنس پڑی۔

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [ صحیح ا بخاری: 4433 بسلم: 2450 ]

263- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سِعْدَانُ بْنُ يَحْبَى، عَنْ رَكِرِيًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: زَكَرِيًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَبَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا بِابْنَتِي, ثُمَّ أَجْلَسَهَا، فَأَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ: حِينَ بَكَتْ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ، بُكَتْ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحِكَتْ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا قَطُّ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحِكَتْ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا قَطُ أَشَرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحِكَتْ فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرً أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلُهُمَا عَمًا قَالَ لَهَا فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرً

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُنِي كُلَّ عَامٍ مُرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي بِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي بِي لَعُوفًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارِينِ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لُحُوقًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارِينِ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارِينِ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارِينِ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارِينِ قَلَاتُ:فَضَحِكَتْ تَكُونِي سَيِدَةَ نِسَاءِ اللهُ فُومِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ:فَضَحِكَتْ لِلْكَ

263- سیدہ عاکشہ و الله علی ملے سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله علی تمام ہویاں آ یہ مَالِیْقِہُ کم یاس جمع تھیں۔اتنے میں سیدہ فاطمہ رُاٹھا تشریف لائیں۔ان کا چلنا اینے محترم باب کے مشابہہ تھا تو رسول الله مَالِیَّاتِیَّام نے فرمایا: اے میری بیٹی خوش آمدیداوراینے دائیں یا بائیں طرف بیٹھا یا پھران سے کچھ بات کہی تو وہ رو نےلگیں پھر دوسری بات کہی تو وہ خوش ہوئیں میں نے کہا:رسول اللہ مَالْیُعَاہِمُ نے آپ کو ہارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اور آپ رور ہی ہو؟ پھر کوئی راز کی بات کی تو آپ مسکرانے لگیس میں نے کہا بنم کے قریبی موقع پر اس دن کی طرح میں نے بھی آپ کومسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بعد میں میں نے پوچھا تو کہنے لگی میں یدراز کی بات ظاہر نہیں کرسکتی جب رسول الله مَثَاثِیْتِهُم وفات پا گئے تو میں نے دوبارہ یو چھا تو بتانے لگیں کہ رسول اللہ مُلْاَتِیا اللہ مُلْاَتِیا اللہ مُلْاَتِیا اللہ مِلْاَتِیا کے مجھ سے فرما یا تھا کہ میں جبرائیل کو ہرسال ایک دفعہ قرآن سناتا تھا مگر اس سال دومرتبہ سنایا ہے اور بیراشارہ میری وفات کی طرف ہےتم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے آ گے جانے والوں میں سے اچھا پیشوا ہوں تو میں رونے لگیں پھر مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہتم تمام مومن عور توں کی سر دار ہو یا فرمایا: تم اس امت کی تمام عور توں کی سر دار ہوتو میں ہنس پڑی۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:6285؛ حیمسلم:2450]

264- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْن حَبِيبٍ، عَن الْلِنْهَالِ بْن عَمْرو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْه وَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقِلِ النِّسَاءِ، فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكَبَّيْتِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكَبَّنْتِ عَلَيْه فَرَفَعْتِ رَأْسَك فَضَحِكْت، مَا حَمَلَك عَلَى

ذَلِكَ؟ قَالَتْ:أَخْبَرَنِي، تَعْنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِهِ، فَذَلِكَ حِينَ ضَحِكْتُ 264۔ سیدہ عاکشہ ڈگھا سے روایت ہے کہ عادات واطوار اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، میں نے کسی کونہیں ویکھا جو فاطمہ سے زیادہ نبی کریم مُثَاثِیْتِهُم کی مشابهت ركهتا هو، سيره عائشه رئي الله على مزيد بيان فرماتي بين كه فاطمه جب نبي كريم مَنْ يَنْقِيبًا كِ بِإِس آتَى تَصِيل تُو آپِ مَنْ يُنْقِيبًا كَعْرِے مِوكران كو بوسدد ياكرتے تھے اور جگہ یرساتھ بٹھاتے تھے۔ جب نبی اکرم مَلَاثِیْقِاتُم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوجاتی تھیں ۔ وہ نبی کریم مَلَّتِیَاآِمَ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ مَالْیْقِالِم کواپنی جگه پر بھاتی تھیں۔ جب نبی اکرم مَالْیْقَالِم بیار ہوئے ، تو سيره فاطمه ظافيا آئين اورآب مَالْقَقِهُ يرجِهك كَنين ، آب مَالْقِيهُم كو بوسه ديا چير انہوں نے اپناسراٹھا یا تو وہ رور ہی تھیں ، میں نے سو چامیں مجھتی ہوں کہ بیخوا تین میں سب سے زیادہ عقلمند ہیں الیکن ہیں تو پیعورت ہی لیکن جب نبی اکرم مَالْتَیْلِالْمَا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا: آپ کو یاد ہے جب آپ نبی ا كرم مَنْ لِيَقِيبًا يرجَعَى تقيس، آپ نے اپناسراٹھا يا تو آپ رور ہی تھيں، پھر آپ جھكی تو ا پنا سر اٹھا یا تو ہنس پڑی تھیں، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: اب میں پیربات بتاسکتی ہوں۔ نبی اکرم مُلاَّتِیَا اُم نے مجھے بتایا تھا: آپ کا اس بیاری کے دوران انتقال ہو جائے گا اس وجہ سے میں رو بڑی تھی پھرنی ا کرم مُلَاثِیْقِ نے مجھے بتایا: آپ کے گھر والوں میں سب سے جلدی میں آپ سے ملوں گی تو میں ہنس پڑی تھی۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[سنن ابی داؤر:5217؛سنن الترمذی:3872؛ وقال حسن غریب، المعجم الکبیرللطبر انی:421/22]

265- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْبِي مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا

265- سیدنامسور بن مخرمہ نگائیؤے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مکائیوں ہے۔
سنا آپ فرمارہے تھے: میری بیٹی فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے اور مجھے وہ چیز پریشان
کرتی ہے جواس کو پریشان کرتی ہے اور مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جواس کو تکلیف
دیتی ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح ابخاری:5230؛ صحیح مسلم:2449]

266- الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةً بِضْعَةٌ مِنِي، مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

266- سیدنامسور بن مخرمہ بٹائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹِٹاہُا سے سنا آپ فرمارہے شے: میری بیٹی فاطمہ میرا حکر گوشہ ہے جس نے اس کوغضبناک کیا۔
کیااس نے مجھے غضبناک کیا۔

#### تحقيق وتحنسرنج:

[صحیح البخاری:3767؛ حصیح مسلم: [2449

267- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ: إِنَّ فَاطِمَةً مِتِي

267 سیدنامسور بن مخرمہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَاٹِیْقِائِم سے سن آپ مَاٹِیْقِائِم خطبہ ارشاد فر مارہے شے: اس دن میں سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا۔ آپ مَاٹِیْقِائِم نے فر مایا: بلاشبہ فاطمہ مجھ سے ہے۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[صحیح البخاری:3110؛ صحیح مسلم:2449]

#### سَارَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

#### سيده ساره طالنانا كفضائل

268- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنِادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، مِمًّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْبَةً فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْبَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبًارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ اللَّيْلَةَ بِالْمُرَأَةِ هِي أَحْسَنُ النِسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ النِّي مَعَكَ؟ قَالَ:أُخْرِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِيدِي، قَدْ أَخْبَرُهُمُ اللّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلُ إِلَيْهِ أَنْ الْبُهِ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ:اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا لَيْهِ فَقَالَتْ:اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا لَيْهِ فَقَالَ ذَوْ فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَعُطَّ حَتَى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَتِ:اللهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ، يُقَلْ هِيَ قَتَلَنْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي يَمُتْ، يُقَلْ هِيَ قَتَلَنْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ:اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلَا تُسلِطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ:اللهُمَّ إِنْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ:اللهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُولِلهُ مَا يَمُتْ يُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الثَّالِئَةِ فَقَالَ:وَاللهِ مَا يَمُتْ يُمَتْ يُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ:وَاللهِ مَا أَرْسَلَ بَيْ الثَّالِيَةِ فَقَالَ:وَاللهِ مَا أَرْسَلَ بَيْ اللهَ يَبُرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَلَيْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَلَيْرَةً فَلَا اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ فَلَيْدَةً

268۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مظافیۃ ہے فرمایا: سیدنا ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ استہ استہ الراہیم علیہ ایک بادشاہ رہتا تھا یا بیفرمایا: ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے سیدنا ابراہیم علیہ کے بارے میں کسی نے یہ کہ دیا کہ وہ نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم علیہ اس آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم کہ یہ کہ نہیں ہے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ اسیدہ سارہ ڈاٹھا کے پاس آئے تو ان سے کہا: میری بات نہ جھٹلانا، میں تہمیں اپنی بہن کہ آیا ہوں۔ خداکی قسم آج دوئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدہ سارہ ڈاٹھا کو بادشاہ کے پاس آبے ایس بھیجا، یا باوٹ ورسیدہ سارہ ڈاٹھا کے پاس آ یا اس وقت سارہ ڈاٹھا کو بادشاہ کے پاس بھیجا، یا باوشادخود سیدہ سارہ ڈاٹھا کے پاس آ یا اس وقت سارہ ڈاٹھا کو بادشاہ کے پاس بھیجا، یا باوشادخود سیدہ سارہ ڈاٹھا کے پاس آ یا اس وقت

سیدہ سارہ نُٹُنَیْا وضوکر کے نماز پڑھنے کھڑی ہوگئ تھیں۔انہوں نے اللہ کے حضور بید عا فر مائی:اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول [سیدنا ابراہیم علینا] پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سواا پنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافر کومسلط نہ کر،اتنے میں وہ بادشاہ تھرتھر ایا اور اس کا یاوں زمین میں دھنس گیا۔

عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابوسکہ نے کہا: ان سے سیدنا ابو ہریرہ بڑائنڈ نے یہ بیان کیا: سیدہ سارہ بڑائنڈ نے اللہ کے حضور بیدہ عافر مائی: اے اللہ اگر بیمر گیاتو لوگ کہیں گے کہ اس نے اس کو مارا ہے [ لیتی سیدہ سارہ بڑائنڈ نے ] چنا نچہوہ پھر چھوٹ گیا اور سیدہ سارہ بڑائنڈ کی طرف بڑھا۔ سیدہ سارہ بڑائنڈ پھروہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں اور یہ دعا کر رہی تھیں: اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول [سیدنا ابراہیم علیا آ پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوالین شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافر کومسلط نہ کر، چنا نچہوہ با دشاہ پھر تھر آ یا اور اس کا یاؤں زمین میں دھنس گیا۔

#### تحقيق وتحترريج:

#### [صحیح البخاری:2217]

269- أَخْبَرْنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكَذِبْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]وَقَوْلُهُ {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63]هَذَا قَالَ: " وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضٍ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَأَتَى الْجَبَّارَ رَجُلٌ فَقَالَ:إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ هَاهُنَا في أَرْضِكَ رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمُرْأَةُ مِنْكَ؟ قَالَ:هِيَ أُخْتِي قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا قَالَ:فَانْطَلَقَ إِلَى سَارَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ سَأَلَنِي عَنْكِ، فَأَخْبَرْتُهُ: أَنَّكِ أُخْبَى فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَانْطَلَقَ بِهَا وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ يُصَلِّي فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَرَآهَا أَهْوَى إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا، فَأُخِذَ أَخْذًا شَدِيدًا فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي، وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا، فَأُخِذَ بِمِثْلِهَا، أَوْ أَشَدَّ مِنْهَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَأُخِذَ فَذَكَرَ مِثْلَ الْمُرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَكَفَّ فَقَالَ:ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ، ثُمَّ دَعَا أَدْنَى حِجَابَهُ فَقَالَ:إِنَّكِ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، وَلَكِنَّكَ أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ أَخْرِجْهَا، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ: فَخَرَجَتْ وَأُعْطِيَتْ هَاجَرَ، فَأَقْبَلَتْ مِنْ صَلَاتِهِ هَاجَرَ، فَأَقْبَلَتْ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ: مَهْيَمْ فَقَالَتْ:قَدْ كَفَى اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ، وَأَخْدَمَنِي هَاجَرَ وَقَّفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن

269 سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹِ ہِم نے فرمایا: سیدنا ابراہم اَلِیّلاً نے صرف تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا دوان میں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تھے۔ ایک ان کا پیکہنا: میں بیار ہوں۔ دوسرا ان کا پیکہنا: بلکہ پیکام ان کے بڑے نے کیا ہے اور نبی کریم مُلْ اِنْتِهِا نے بیان فرمایا: ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیظا اور سیدہ سارہ ڈاپھنا کیک ظالم باوشاہ کی سلطنت سے گز رر ہے تھے۔ باوشاہ کوخبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے سیدنا ابراجیم علیا کے پاس اپناایک آ دمی جھیج کر بلوایا اور سیدہ سارہ ڈاٹھا کے متعلق یو چھا کہ بیکون ہے؟ سیدنا ابراہیم مُلیِّلاً نے فرمایا: بیمیری بہن ہے۔ پھروہ سیدہ سارہ و اللہ اس آئے اور فرمایا: اےسارہ بہال میرے اور تیرے سواکوئی موس نہیں ہے اوراس با دشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں بوچھا تو میں نے اس کو کہد یا كهتم ميري [ ديني اعتبار ميں ] بهن ہو۔اس لئے ابتم كوئي اليي بات مت كهنا جس سے میں جھوٹا بنوں ۔ پھراس ظالم با دشاہ نے سیدہ سارہ ڈاٹٹنا کوبلوا یا جب وہ اس کے یاس کئیں اسوقت سیدنا ابراہیم علیثا نماز پڑھ رہے تھے؛ جب وہ بادشاہ کے یاس کئیں تواس نے ان کی طرف دیکھ کرا پناہاتھ بڑھانا جاہالیکن فورا بڑے سخت انداز میں پکڑ لیا گیا پھروہ کہنےلگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات

دے دے]اب میں تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چنانچے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ جیوڑ دیا گیا۔لیکن پھر دوسری مرتبہاس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسری مرتبہ بھی اسی طرح یااس ہے بھی زیادہ سخت انداز میں ہاتھ بکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے ]اب میں تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانجد انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ جھوڑ دیا گیا۔،اس نے تیسری مرتبہ بھی ایبا ہی کیا تو پھراس کا ہاتھ دوسری اور پہلی مرتبہ کی طرح پکڑلیا گیا۔ چنانچہانہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعداس نے اپنے کسی خادم کو بلا کوکہا:تم لوگ میرے پاس کسی انسان کونہیں لائے ہویتو کوئی سرکش جن ہے۔البتہ جاتے ہوئے اس نے سیدہ سارہ ڈاٹٹا کی خدمت کے لئے سیدہ ہاجرہ ڈاٹٹا كوساتي بهيج ديا - جب سيده ساره وللفها آئين توسيدنا ابراميم عليلااس وقت كعشر ماز یڑھ رہے تھے۔ آپ الیّانے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال یو چھا انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے کافریا فاجر [یہاں راوی کوشک ہے کہ دونوں میں کونسا لفظ بولا تھا] کے فریب سے محفوظ رکھا اور اس [بادشاہ] نے سیدہ ہاجرہ ڈٹائٹا کوخدمت کے لئے

دیاہے۔

#### تحقيق وتحنيرتي:

[ صحيح البخاري:3357،3358؛ صحيح مسلم:2371

270- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللهِ {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 88،89] وَقَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء:63] قَالَ: وَأَتَى عَلَى مَلِكٍ مِنْ بَعْضِ الْمُلُوكِ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا أُخْتُهُ قَالَ: قُلْ لَهَا:تَأْتِيَنِي، أَوْ مُرْهَا أَنْ تَأْتِيَنِي، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ وَإِنِّي أَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَكِ أَنْ تَأْتِيَهُ قَالَ:فَأَتَتْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَضُغِطَ فَقَالَ: ادْعِي لِي وَلَكِ أَنْ لَا أَعُودَ قَالَ:فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَعَادَ قَالَ: فَضُغِطَ مِثْلَهَا، أَوْ أَشَدَّ قَالَ:ادْعِي لِي، وَلَكِ أَلَّا أَعُودَ قَالَ: فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَأَمَرَ لَهَا بِطَعَامٍ، وَأَخْدَمَهَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا هَاجَرُ، فَلَمَّا أَتَتْ إِبْرَاهِيمُ قَالَ:مَهْيَمْ فَقَالَتْ: كَفَى اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ جَارِبَةً قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ:تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، وَمَدَّ بَهَا ابْنُ عَوْنٍ صَوْتَهُ 270 سیدنا ابو ہریرہ ٹالٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِقِیمُ نے فرمایا: سیدنا ابراہم مَلِیْلاً نےصرف تین مرتبہ جھوٹ بولاتھا دوان میں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تھے۔ ایک ان کا یہ کہنا: [اب سیدنا ابراہیم ملینا نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہامیں تو بیار ہوں۔] دوسراان کا بیے کہنا: [بلکہ بیکام ان کے بڑے نے کیا ہے] اور نبی کریم مَالَّتُقِیقِ نے بیان فر مایا: ایک مرتبہ سیدنا ابراجیم علیسا اورسیدہ سارہ وُلَّافِیا ایک ظالم باوشاہ کی سلطنت سے گزرر ہے تھے۔ بادشاہ کواس کے نوکروں نے خبر دی

کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ہم نے اس سے اس عورت کے بارے میں یو چھا تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کومیرے پاس لے کرآؤ سیدنا ابراہیم علیاہ نے سیدہ سارہ ڈھنجٹا کوفر مایا: اےسارہ اس بادشاہ نے مجھسے تیرے بارے میں یو جھا تو میں نے اس کو کہددیا کتم میری [ دینی اعتبار میں ] بہن ہواور بلاشبہ تو میری دینی رشتہ میں بہن ہی ہےاور یہال میرےمومن اور تیرے سواکوئی مومنہ بیں ہے۔اس نے اپنے ملازموں کو تخصے اپنے یاس لانے کا حکم دیا ہے۔ جب سیدہ سارہ ڈٹھٹٹا با دشاہ کے پاس کئیں تو اس نے ان کی طرف دیچہ کر اپناہاتھ بڑھانا جاہالیکن فورا بڑے سخت انداز میں پکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے ]اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔لیکن پھر دوسری مرتبہاس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسری مرتبہ بھی اسی طرح یااس ہے بھی زیادہ سخت انداز میں ہاتھ پکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے ]اب میں تنہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنا نچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ جھوڑ دیا گیا،اس نے تنسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو پھراس کا ہاتھ دوسری اور پہلی مرتبہ کی طرح كير ليا گيا۔ چنانچەانہوں نے اللہ سے دعاكى تو وہ چھوڑ ديا گيا۔اس كے بعداس نے اینے کسی خادم کو بلا کو کہا: تم لوگ میرے پاس کسی انسان کونہیں لائے ہویۃ کو کی سرکش جن ہے۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے سیدہ سارہ ڈاٹٹٹا کی خدمت کے لئے سیدہ باجره ظانبنا كوساته بهيج ديا- جب سيرنا ساره ظانبا أثمين توسيدنا ابراتيم عليلااس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ الیّلانے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال ہو چھا انہوں نے کہا: اللّہ تعالیٰ نے کا فریا فاجر [ یہاں راوی کوشک ہے کہ دونوں میں کونسا لفظ بولا تھا] کے فریب سے محفوظ رکھا اور اس [ باوشاہ ] نے سیدہ ہاجرہ ڈھائینا کو خدمت کے لئے دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا: اے آسانی پانی کی اولاد [ یعنی اہل عرب] تمہاری والدہ [سیدہ ہاجرہ] یہیں ہیں عون راوی نے سیدنا ابو ہریرہ ڈھائینا کے ان الفاظ کے بیان کرتے ہوئے ابنی آ واز کو بلند کیا۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[صحیح البخاری:3357،3358 بحیم مسلم:2371

#### هَاجَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سيده ہاجرہ رالنانا کے فضائل

271- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِّي بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ حَوْلَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ حَوْلَ الله لِي لِنَلًا يَتَفَرَّقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَحِمَ الله هَاجَرَ لَوْ تَرَكَتُهَا لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينًا

271- سیدنا ابی بن کعب رفان سے روایت ہے کہ جب سیدنا جرائیل علیا نے [بحکم خدا] اپنی ایوی مار کر زمزم کا کنوال جاری کیا سیدہ ہاجرہ رفان کئریاں اکٹھی کرکے اس [نگلتے ہوئے بانی] کے اردگرد منڈیر بنانے لگیس تا کہ پانی پھیل نہ جائے۔رسول اللہ مُلَّ الْمَالِیَ اس پر فرمایا: ہاجرہ [بنایا پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اگردہ اسے یونہی چھوڑ دیتیں تو ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔

تحقيق وتحسرتج:

[مندالامام احمد: 121/5 بيج البخاري: 3362]

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَّهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَى هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَرَكَضَ عَلَيْهِ مَوْضِعَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ قَالَ: فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعَ الْبَطْحَاءَ حَوْلَهُ لَا يَتَفَرَّقُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَحِمَ اللهُ هَاجَرَ، لَوْ تَرَكَّهُمَا كَانَ عَيْنَا مَعِينًا. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَمَّادٌ: لَا يَذْكُرُ أُبِّيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَلَا يَرْفَعُهُ قَالَ:أَنَا أَحْفَظُ لِذَا هَكَذَا حَدَّثَنِي بِهِ أَيُّوبُ، قَالَ وَهْبٌ، وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أُبَيًّا وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهْبٌ: " فَأَتَيْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعِ فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَرَوَى لَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَدَّ ذَلِكَ رَدًّا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِي: فَأَبُوكَ مَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: أَبِي يَقُولُ: أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:الْعَجَبُ وَاللهِ، مَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَافِظُ قَدْ غَلِطَ إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ 272۔ سیدنا ابی بن کعب رہائٹیؤ سے روایت ہے کہ جب سیدنا جبرائیل ملیِّلا سیدہ ایزی مارکر زمزم کا کنواں جاری کیا سیدہ ہاجرہ رہائیا سنگریاں اکٹھی کر کے اس[ نگلتے

ہوئے پانی ] کے اردگر دمنڈیر بنانے کلیس تا کہ پانی پھیل نہ جائے۔رسول اللہ مَثَاثِقِتِهُمُ نے اس پر فر مایا: سیدہ ہاجرہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا گروہ اسے یو نہی چھوڑ دیتیں تو ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔

وبب مُصالف فرمات میں نامیں نے اسے باب سے کہا: حماد نے نہ توسیدنا ابی بن کعب بٹالٹنی کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی مرفوع بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: میں نے اس روایت کو بول [اس سند سے] یا دکیا ہے مجھے ابوب نے بیان کیا۔ وہب بیان کہتے ہیں: ہمیں حماد بن زیدنے، آ گےان کواپوب نے، آ گےان کوسعید بن جبیر جیات نے ، انہوں نے اپنے باپ سے ، ان کے باپ جبیر نے سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلٹھٹا سے اسی طرح بیان کیا ہے، اور انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رالفیٰ اور نبی کریم مُؤاثِنْ اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہب کہتے ہیں: میں سلام بن الی مطبع کے پاس آیا، انہوں نے بیصدیث مجھے بیان کی ، تو ان سے اس روایت کواس سند کے ساتھ بیان کیا گیا: حماد بن زیدعن ابوب عن عبدالله بن سعید بن جبیر - تو انہوں نے اس سند پر سخت قسم کا رد کیا پھر مجھے کہا: تیرے والد اس روایت کوکس سند سے بیان کرتے ہیں میں نے کہا: میرے والد بوں بیان کرتے ہیں:الوب عن سعید بن جبیر۔اس پرانہوں نے کہا:بڑے تعجب کی بات ہے کہ جوآ دی ہمارے ساتھیوں میں ہمیشہ حافظ کہلاتا رہا ہے اس نے اس روایت کی سندکو بیان کرنے میں غلطی کردی حالانکہ اصل سنداس طرح ہے:ابوب عن عکرمۃ بن خالد۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[مندالامام احمد: 121/5؛ صحيح البخاري: 3362]

## هَاجَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سیرہ ہاجرہ ڈائٹھاکے (مزید) فضائل

273- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبْ وَدَاعَةً يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: " أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قَبْلُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّىَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَنْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرُكَ يَهَذَا؟ قَالَ:نَعَمْ قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:

{إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحْرِمِ} [إبراهيم: 73]إِلَى {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: 37]فَجَعَلَتْ أُمُّ إسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاءَ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي ذَلكَ السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَاعَ، وَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ يَلِهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دَرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْمُجْهِدِ، ثُمَّ أَتَتِ الْمُرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا نَزَلَتْ عَنِ الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ:صَهْ، تُريدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا قَالَتْ:قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوْثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمُلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ يَبْحَثُ بِعَقِبِهِ أَوْ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَاءَتْ تُحَوِّضُهُ هَكَذَا وَتَقُولُ بِيَدِهَا، وَجَعَلَتْ، يَعْنِي تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْتَرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا " فَقَالَ الْمُلَكُ: لَا تَخَافِي الْضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللهِ، يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأُرْضِ كَالرَّابِيةِ، تَأْتِيهُ السُّيُولُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ رُفْقَةٌ، أَوْ قَالَ: بَيْتٌ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأُوْا طَائِرًا عَارِضًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، مَكَّةَ، فَرَأُوا عَارِضًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، وَلَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبْرُلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُحِبُ لَيْ أَلْانُسَ، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهَالِهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، وَشَبَ الْغُلَامُ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَعْجَبُهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمًا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ

273۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بھا ہے ۔ اسدہ ہا کہ عورتوں میں کمریٹہ باند صفے کا رواج سیدنا اساعیل بلیلیا کی والدہ [سیدہ ہاجرہ بھا ہے] سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمریٹہ اس لئے باندھا تھا تا کہ سارہ ان کا سراغ نہ پائیس پھر انہیں اور ان کے بیٹے سیدنا اساعیل بلیلیا کو سیدنا ابراہیم بلیلیا اپنے ساتھ مکہ لے کر آئے ، اس وقت ابھی وہ سیدنا اساعیل بلیلیا کو دودھ پلاتی تھیں۔ سیدنا ابراہیم بلیلیا نے ان دونوں کو ایک درخت کے پاس بھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے۔مسجد کی بلندجا نب میں۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا۔ اس لئے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔سیدنا ابراہیم بلیلیا نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لئے ایک چیڑے کے تھلے میں تھجور اور نے ان دونوں کو وہیں جیوڑ دیا اور ان کے لئے ایک چیڑے کے تھلے میں تھجور اور مشک میں پانی رکھ دیا۔سیدنا ابراہیم بلیلیا [اپنے گھرے لئے] روانہ ہوئے۔اس وقت

سیدنا اساعیل ملینا کی والدہ ان کے پیچھے آئیں اور کہا: ابرا ہیم اس جنگل میں جہاں کو ئی بھی آ دمی اور کوئی بھی چیز موجو زنہیں ہے، آ یہ میں وہاں چھوڑ کر کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کئی مرتبہاس بات کو دہرا یالیکن سیدنا ابراہیم عَلَیْلِاان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔آ خرسیدہ ہاجرہ ٹی ٹھٹانے یو جھا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ سیدنا ابراجیم و الله تعالی اس پرسیده باجره و الله الحس که چر الله تعالی جاری حفاظت کرے گا۔ وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ جنانچہ وہ واپس آ گئیں اور سیدنا ابراہیم ملیناکروانہ ہو گئے، جب وہ ثنیۃ پہاڑی پر پہنچے جہاں وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا، جہاں اب کعبہ ہے، پھر آپ نے دونو ں ہاتھ اٹھا کر پیر دعا فر مائی:اےمیرے رب میں نے اپنی اولا دکو ہے آب وزرمیدان میں تیرے گھر کے پاس کھہرایا ہے، اے ہمارے رب بیراس لئے کہوہ نماز قائم رکھیں، پس تو پچھ لوگوں کے دلوں کوان کی طرف ماکل کر دے اور انہیں پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرماتا كه بية تيراشكرا داكرين [سورة ابراجيم:37]

ادھرسیدنا اساعیل علیا کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگیں اور وہ خود پانی پینے
لگیں۔ آخر جب مثک کا سارا پائی ختم ہوگیا تو وہ پیاسی رہنے لگیں اوران کے گخت جگر
بھی بیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھر ہی تھیں کہ ان کے سامنے ان کا بیٹا شدت پیاس
کی تکلیف سے بے چین ہورہا ہے۔ وہ وہ ال سے چلیں گئیں کیونکہ اس حالت میں
نیچ کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا بہاڑی وہاں سے نز دیک ترتھی۔ وہ
لیانی کو تلاش کرنے کی خاطر ] اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کرے دیکھنے
لیانی کو تلاش کرنے کی خاطر ] اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کرے دیکھنے
لیک کو تلاش کرنے کی خاطر ] اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کرے دیکھنے

وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھالیا[تا کہ دوڑتے وقت نہ الجھیں] اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھروادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہوکر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے سات چکرلگائے۔

سیدناعبداللہ بن عباس ر بی کہ جہاں کہ نی کریم مگا بی آئی انے فرما یا: [صفااور مروہ کے درمیان] چکر لگانالوگوں کے لئے ای وجہ سے مشروع ہوا۔ [ساتویں] مرتبہ جب وہ مروہ بہاڑی پر چڑھیں تو آئیس ایک آ واز سائی دی، انہوں نے کہا: خاموش یہ خودوہ اپنے آپ کوبی کہہربی تھیں اور پھر آ واز کی طرف انہوں نے کان لگادیے۔ آ واز اب بھی سائی دے ربی تھی پھرانہوں نے کہا: تہماری آ واز میں نے سی ۔ اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہوتو کروکیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم [کا کنواں] ہے، وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑھی سے زمین میں گڑھا کھود دیا یا کہا: [گڑھا ] اپنے بازو سے [کھودا]۔ جس سے وہاں سے پانی اہل آیا سیدہ ہاجرہ ڈاٹھا نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور [سیدنا عبداللہ بن عباس ر اللہ اسی میں ڈالی ایک سیدہ ہاجرہ ڈاٹھا نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور [سیدنا عبداللہ بن عباس ر اللہ اسی مشکیز بے ایکھا اس کا اشارہ کر کے بات کو سمجھا یا۔ اور چلو سے پانی اسیخ مشکیز بے میں ڈالیکس۔ جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھرابل پڑا۔

وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشے نے کہا: اپنے برباد
ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جس کو بیہ بچہا ور اس کے باپ تعمیر
کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت
یہاں ٹیلے کی طرح زمین بلند تھی۔ سیلاب کا دھار آتا اور اس کے دائیں بائیں سے
نرمین کا نے کے لیے جاتا اس طرح وہاں کے دن رات گزرتے رہے اور آخر ایک
قبیلہ جرہم کے بچھلوگ وہاں سے گزرے یا [آپ مُنَافِقَةُ ان یہ یفر مایا:] قبیلہ جرہم
کے چند گھرانے مقام کداء[ مکہ کا محلائی حصہ ] کے راستے سے گزر کر مکہ کے شیمی
علاقے میں پڑاؤ ڈ اللا [قریب ہی] انہوں نے منڈ لاتے ہوئے بچھ پرندے دیکھے،
ان لوگوں نے کہا: یہ پرندے پانی پرمنڈ لارہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی

آخرانہوں نے اپنا ایک یا دوآ دمی بھیجے۔ وہاں انہوں نے واقع ہی پانی
پایا چنا نچہانہوں نے واپس آکر پانی کی اطلاع دی اب بیسب لوگ وہاں آئے۔
داوی نے بیان کیا: سیدنا اساعیل طلیق کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹی ہوئی تھیں۔ان لوگوں نے کہا: کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤڈالنے کی اجازت
دیں گی۔سیدہ ہاجرہ ڈٹائٹا نے فرمایا: ہاں مگر ایک شرط پر کہتمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہو
گا۔انہوں نے اسے تسلیم کرلیا۔

سیدناعبداللہ بن عباس ٹاٹھانے بیان کیا کہ نبی کریم مُلاٹیٹیٹا نے فرمایا: اب ام اساعیل کو پڑوسی مل گئے۔انسانوں کی موجودگی ان کے لئے دلجمعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی یہاں بلوالیا اور اب وہ سب لوگ بھی یہاں آ کر تھہر گئے۔ اس طرح ان کے یہاں آ کرکئی گئے۔ اس طرح ان کے یہاں آ کرکئی گئے ۔ اس طرح ان کے یہاں آ کرکئی گئے رائے آ بادہوئے اور بچہ [سیدنا اساعیل الیّلِیا بڑے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سکھ لی۔ جوانی میں سیدنا اساعیل الیّلیا بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ چنا نچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑی سے شادی کردی ، پھر سیدنا اساعیل ملیّلیا کی والدہ [سیدہ ہاجرہ رائی ﷺ] کا انتقال ہوگیا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[ محيح البخارى:3364]

274- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، وَتَعَبَّمُ أَمُّ لَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، وَتَعَبَّمُ أَمُّ لَكُوعَ وَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ تَوَلَّى رَاجِعًا، وَتَلَبَّعُ أُمُّ دَخَلُوا مَكَّةً وَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ تَوَلَّى رَاجِعًا، وَتَلَبَعُ أُمُّ لَا يُعْفِي فِيهَا مَاءٌ وَلَكَ أَلَو اللهِ عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِنْ اللهِ عَلَى مَنْ الْمَعْلِيلُ أَثَرَهُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ كُذَاءَ نَادَتُهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، إِلَى مَنْ تَكُلُنَا؟ قَالَ أَبُو عَامِرٍ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟ قَالَ :إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ: لَوْ دَهَبُ لَيْنَ اللهِ عَلَى وَبَلِ لَلْهُ مَنْ وَجَلَقُ فَلَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا، وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، فَلَمَا فَنِيَ بَلَغَ مِنَ الصَّقِي الْعَطَشُ، قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرْتُ، لَعَلِي أُحِسُّ أَحَدًا، فَقَامَتْ عَلَى الصَّقَا، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَيَالَ عَلَى الصَقَاءَ فَنِي بَلَغَ مِنَ الصَيِّيَ الْعَطَشُ، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَنَامَتُ عَلَى الصَقَاءَ، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَا فَنِي بَلَغَ مِنَ الصَقَاءَ عَلَى الصَقَاءَ فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَا لَعْمَلُ مَا فَنِي بَلَعْ مِنَ الصَقَاعَتْ عَلَى الصَقَاءَ فَإِذَا هِيَ لَا تُحْمَلُ فَلَى الْمَعْقَاءَ فَنَا مَنْ عَلَى الْمُعْقَامَةُ عَلَى الْمَعْقَاءَ فَوْعَامُ لَا عَلَى الْمَالِعَلَى فَالْمَا فَنِي بَلَعْ مَنَ الصَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَالَا فَنِي الْمُعْلَى الْمُعْلَا عَلَى الْمَالَا فَنِي الْمَالَا فَنِي الْمَالَى اللهَ عَلَى الْمُلْمَا فَا فَلَهُ الْمَ

أَحَدًا " فَنَزَلَتْ فَلَمَّا حَاذَتْ بِالْوَادِي رَفَعَتْ إِزَارَهَا، ثُمَّ سَعَتْ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ:لُو اطَّلَعْتُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ فَأَبَتْ نَفْسُهَا حَتَّى رَجَعَتْ لَعَلَّهَا تُحِسُّ أَحَدًا، فَصِنَعَتْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ:لُو اطَّلَعْتُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا هِيَ تَسْمَعُ صَوْتًا فَقَالَتْ: قَدْ سَمِعْتُ، فَقُلْ تُجَبْ، أَوْ يَأْتِي مِنْكَ خَيْرٌ، قَالَ أَبُو عَامِرِ:قَدْ سَمِعَتُ فَأَغِثْ فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ، فَرَكَضَ بِقَدَمِهِ فَنَبَعَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَحْفِرُ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ الْمَاءَ كَانَ ظَاهِرًا. فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم، فَإِذَا هُمْ بِالطَّيْرِ فَقَالُوا: مَا يَكُونُ هَذَا الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ، فَأَرْسَلُوا رَسُولَهُمْ وَكَرِيَّهُمْ، فَجَاءُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا: أَلَا نَكُونُ مَعَكِ؟ قَالَتْ:بَلَى، فَسَكَنُوا مَعَهَا، وَتَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ، قَالَ:إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرْكَتِي فَجَاءَ فَسَأَلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالُوا: يَصِيدُ، وَلَمْ يَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: " إِذَا جَاءَ فَقُولُوا لَهُ: يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَيْتِهِ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَتْهُ " فَقَالَ: أَنْتِ ذَلِكَ، فَانْطَلِقِي إِلَى أَهْلِكِ، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرْكَتِي، فَجَاءَ أَهْلَ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا:ذَهَبَ يَصِيدُ وَقَالُوا لَهُ:انْزِلُ فَاطْعَمْ، وَاشْرَبْ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَشَرَابُكُمْ؟

قَالُوا: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا الْمَاء قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَلَا تَزَالُ فِيهِ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ فَقَالَ:إنِّي مُطَّلِعٌ تَرْكَتِي، فَجَاءَ فَإِذَا إِسْمَاعِيلُ وَرَاءَ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا إسْمَاعِيلُ، إِنَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا " قَالَ: أَطِعْ رَبِّكَ، قَالَ:وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاوِلُ إِبْرَاهِيمَ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]فَلَمَّا أَنْ رَفَعَ الْبُنْيَانَ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَنْ رَفْعِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى الْمُقَامِ، وَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]

274۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیظ اوران کی بیوی [سیدہ سارہ بڑھ اُ اُ کے درمیان جب کھے جھاڑا ہوا تو آپ علیظ سیدنا اساعیل علیظ اوران کی والدہ [سیدہ ہاجرہ بڑھ اُ گئا] کو لے کر نکلے، ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا۔ جس میں پانی تھا۔ سیدنا اساعیل علیظ کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے نکچ کو پلاتی رہیں۔ سیدنا ابراہم علیظ مکہ پہنچ تو انہیں ایک بڑے ورخت کے پاس طہرا کر اپنے گھر واپس جانے گے۔ سیدنا اساعیل علیظ کی والدہ ان کے پیچھے اسی قام کداء پر پہنچ تو انہوں نے پیچھے سے آ واز دی اے ابراہیم ہمیں آئیں، جب مقام کداء پر پہنچ تو انہوں نے پیچھے سے آ واز دی اے ابراہیم ہمیں

کس [کے بھروسے] پر چھوڑ کر جارہے ہو، انہوں نے فر مایا: اللہ پر سیدہ ہاجرہ ڈٹائٹنا نے کہا: پھر میں اللہ پرخوش ہوں۔

راوی نے بیان کیا: پھرسیدہ ہاجرہ ڈی ٹھا اپنی جگہ پرواپس چلی آئیں اور اس مشکیزے سے پانی بیتی رہیں اور اپنادودھ اپنے بچے کو بلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا توانہوں نے سوچا کہ ادھرادھر دیکھنا چاہئے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی نظر آجائے۔

راوی نے بیان کیا: یہی سوچ کروہ صفا پہاڑی پر چڑھ کئیں اور جاروں طرف دیکھا کہ ثناید کوئی نظر آ جائے الیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر جب وہ وا دی میں اتریں تو دوڑ کرمروہ تک آئیں ۔اسی طرح کئی چکر لگائے ، پھرسو جا کہ چلوں ذرا بیچے کوتو دیکھوں کس حالت میں ہے؟ ، چنانچہ آئیں دیکھا تو بچہای حالت میں تھا[جیسے تکلیف کے مارے ]موت کے لئے تڑپ رہاہو۔ بیرحال دیکھ کران سے صبر نہ ہوسکا،سوجا چلوں دوبارہ دیکھوںممکن ہے کہ کوئی نظرآ جائے ، آئیں اورصفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظر پھیر پھیر کر دیکھتی رہیں لیکن کوئی نظر نہ آیااں طرح سیدہ ہاجرہ رہا ہے نے سات چکر لگائے ، پھر سوچا چلوں دیکھوں بچیکس حال میں ہے؟ اس وقت انہیں ایک آواز سنائی دی، انہوں نے [آواز سے مخاطب ہوکر] کہا: اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے تومیری مدد کر۔ وہاں سیدنا جبرائیل ملیکیا موجود تھے۔انہوں نے اپنی ایڑی سے بول کیا [اشارہ کر کے سیرنا عبداللہ بن عباس والله ان بات کوسمجھایا] اور زمین ایزی سے کھودی۔

رادی نے بیان کیا کہاس عمل کی وجہ سے وہاں پانی بھوٹ پڑا۔ام اساعیل خوفز دہ ہو گئیں کہ [ کہیں بیہ پانی غائب نہ ہوجائے] پھروہ زمین کھود نے لگیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مُلَّیْقِهُمْ نے فرما یا: اگر وہ پانی یونہی رہنے دیتیں تو پانی زمین پر بہتا رہتا۔ غرض سیدہ ہاجرہ ڈھیٹی زمزم کا پانی پلی رہیں اور اپنا دورھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹھیٹا نے بیان کیا: اس کے بعد قبیلہ جرہم کے پھلوگ وادی کے نشیب سے گزرے، آئیس وہاں پرندے نظر آئے۔ انہیں یہ پچھ خلاف عادت معلوم ہوا، انہوں نے آپس میں کہا: پرندہ توصرف پانی پر ہی [اس طرح] منڈ لاسکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپن میں کہا: پرندہ توصرف پانی پر واقع ہی وہاں پانی موجود تھا اس نے آکر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی اور بیسب لوگ واقع ہی وہاں پانی موجود تھا اس نے آکر اپنے تا تھ والوں کو خبر دی اور بیسب لوگ یہاں آگئے اور کہا: کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ ویا م کرنے کی اجازت ویں گی؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ سکونت کی اجازت ویں گی؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ سکونت اختیار کر سکتے ہیں پھر ان کے جیٹے سیدنا اساعیل علیہ ہوئے اور قبیلہ جرہم ہی کی ایک کے سے نا اساعیل علیہ ہوئے اور قبیلہ جرہم ہی کی ایک سے ان کا نکاح ہوگیا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈگٹنا نے بیان کیا: سیدنا ابراہیم علیہ کوخیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ [سیدہ سارہ ڈگٹنا] سے فرما یا: میں جن لوگوں کو [ مکہ میں] چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا، سیدنا عبداللہ بن عباس ڈگٹنا بیان فرماتے ہیں: پھر سیدنا ابراہیم علیہ کا مکتشریف لائے اور دریافت کیا: اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لئے گئے ہیں، ان کے لئے کوئی پیغام ہوتو بتادیں ۔ انہوں نے فرمایا: جب وہ آئیں تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرلیں۔ سیدنا اساعیل علیہ آئی ہو آئیں تو ان نے واقعہ کی اطلاع دی توسیدنا اساعیل علیہ آئی ہیں [طلاق] ہو ابتم اپنے اہل خانہ کے پاس جاسکتی ہو۔

راوی نے بیان کیا: پھرایک مدت گزرنے کے بعد دوبارہ سیدنا ابراہیم علیظا کوخیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: جن لوگوں کو میں مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔

رادی بیان کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیقی تشریف لائے اور دریافت

کیا: اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا: وہ شکار کے لئے گئے ہیں انہوں نے یہ

بھی کہا: آپ تھہریئے کھانا تناول فر مالیجئے تو سیدنا ابراہیم علیقی نے دریافت کیا: تم کیا

کھاتے پیتے ہو؟ انہوں نے بتایا: گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ آپ علیقی نے دعافر مائی: اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت نازل فر ما۔

راوی کہتے ہیں کہ ابوالقاسم مُن الیہ اللہ نے فر مایا: سیدنا ابراہیم کی دعا کی برکت راب کے کھی آ رہی ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر [تیسری مرتبہ] سیدنا ابراہیم علیا کو ایک مدت کے بعد خیال آیا اوراپنی اہلیہ سے کہا: جن لوگوں کو میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لے کر آتا ہول، چنا نچہ آپ علیا تشریف لائے اور اس مرتبہ سیدنا اساعیل علیا سے ملاقات ہوئی جو کہ اس وقت زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ سیدنا ابرہیم علیا نے اسے فرمایا: اسے اساعیل تمہارے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں، بیٹے نے عرض کیا: پھراپنے رب کے تھم کی تعمیل میں مدد کرو،عرض کیا: پھراپنے رب کے تھم کی تعمیل کی بنہوں نے فرمایا: مجھے میہ تھی تھم دیا گیا ہے کہتم میری اس کام میں مدد کرو،عرض کیا: بیس اس کا کے لئے تیارہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں [پھر دونوں باپ اور بیٹا اٹھے، سیدنا ابراہیم علیا

دیواریں اٹھاتے جاتے تھے ]اورسیدنا اساعیل علیظان کو پھر لالا کردیتے تھے اور دونوں میددعا کرتے جاتے سے:اے ہمارے رب ہماری طرف سے میہ خدمت قبول فرما۔

راوی بیان کرتے ہیں آخر دیوار بلند ہوگئی اور بزرگ [سیدنا ابراہیم الیّلِا] کو پھر رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام ابراہیم کے پھر پر کھڑے ہوئے اور سیدنا اساعیل الیّلا ان کو پھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور ان حضرات کی زبان پر بید دعا جاری تھیں: اے ہمارے رب ہماری طرف اسے قبول فرما۔ بہ شک تو بڑا سننے والا اور جانے والا ہے۔

#### تحقيق وتحنري:

[صحیح البخاری:3365]

فَضْلُ عَائِشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللهِ وَحَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا، وَعَنْ أَبِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَهُا

# الله كم محبوب نبى كريم منالقياً ألم كى محبوب زوجه الله كم محبوب زوجه سيده عا كشه بنت ابى بكر صديق والمناه المناه ا

275- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْفَضَيَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ اللَّفَضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

275۔ سیدنا ابومویٰ اشعری وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اَتَّاتُ مِنْ اَنْتُوالِمُ نَا مُعَانُوں پر حاصل ہے۔ عائشہ کو باقی تمام کھانوں پر حاصل ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ صحيح البخارى:3769؛ يحيم سلم: 2431 ]

276- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةِ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَزَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةِ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَزَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةِ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَزَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَة مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَزَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي مَائِشَة مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ اللهُ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُزَاقِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي مَا يُشْهِ مِنْ سَعِهُ عَلَيْ اللهُ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَا أَنَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي مَا عُلَيْهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَالِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3775]

277- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ فَلَمَّا رُقِيَة عَنْهُ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ

277۔ سیدہ عائشہ بھٹاسے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّالِیکُمْ پر وحی کا نزول ہوا میں اس وقت آپ مُلِّلِیکُمْ کے ساتھ تھی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا جب آپ پر شان صحاب ثنافد بربان مصطفى منافقهم

وحی کی وہ تنگ حال کیفیت ختم ہوئی تو آپ مَالِیْقَالِمُ نے فر مایا: اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تجھے سلام کہدرہے ہیں۔

تحقيق وتحنرريج:

[ محيح البخارى:3768؛ صحيح مسلم:2447

## الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَمَنْ قَالَ: الْغُمَيْصَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الرُّمَيْصَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سیدہ ام سیم غمیصاء بنت ملحان ڈی ٹھا کے فضائل بعض کے نز دیک ان کا نام رمیصاء ہے

278- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِذا آنَا وَسَلَّمَ:أُدْخِلْتُ الْبَهَ مِلْحَانَ قَالَ حُمَيْدٌ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ

278۔ سیدنا انس مٹالٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیْقِیْلَم نے فر مایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے اپنے آگے [قدموں کے] آ ہٹ کی آ وازسی جب دیکھا تو و عمیصاء بنت ملحان تھیں۔ حمید کہتے ہیں: یہی سیدہ ام سلیم مُنْ اللّٰ ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[مندالامام احمد: 106،125/3 بي مسلم: 2456

279- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرِجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ أَنِي أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةً، أُرِيتُ أَنِي أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةٍ أَبِي طَلْحَة، أُمْ سُلَيْم

#### تحقيق وتحضرت ي

#### [ صحیح ابخاری:3679 صحیح مسلم:2457

280- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَخَلَ عَلَيْهًا فَسَلَّمَ عَلَيْهًا

280۔ سیدنا انس بن مالک ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مُنگائی سیدہ ام سلیم ڈائٹو کے گھر سے گزرتے توان کے پاس جاتے اوران کوسلام کرتے۔

#### تحقيق وتحنسرت :

[صحيح البخاري:5163؛حيم سلم:94/1428]

## أُمُّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سيده ام الفضل طالبناك فضائل

281- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَبْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَخْوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ، مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَخْوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ، مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَسُلْمَى امْرَأَةُ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ

281 - سیدنا عبدالله بن عباس را سیروایت ہے که رسول الله مَالْیَهُمُ نے فرمایا: یہ تمام بمشیر گان مومن عور تیں ہیں اور ان میں اخوت اسلامیہ ہال میں نبی کریم مَالْیَهُمُ کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ، ام الفضل بنت الحارث، سیدنا حمزہ رُلْائِمُنُ کی بیوی سیدہ سیدہ کے ان کی بہن اساء بنت عمیس شامل ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[الطبقات الكبري لا بن سعد: 138/8 ؛ المعجم الكبير للطبر اني: 130/24؛

شرح مشكل الآثارللطحاوى: 8 6 8 4؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 4 / 2 3؛

وقال: صحيح على شرطمسلم، ووافقه الذهبي،

وقال الحافظ عبدالرحن بن منصورا بن عساكر: بذاحديث حسن ،

[الاربعين في مناقب امهات المومنين لا بن عساكر بص: 102]]

## أُمُّ عَبْدٍ

## سيره ام عبد طالبينا كے فضائل

282- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنْ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثْنَا حِينًا، وَمَا نَحْسُبُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ

282۔ سیدنا ابوموی اشعری رفائن سے روایت ہے کہ میں اور میر ابھائی یمن سے نبی کریم مُثاثِقَاتِهُم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم [ابتداء میں] بہت دنوں تک یبی خیال کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائن اور ان کی والدہ[سیدہ ام عبد رفائن اور ان کی والدہ سیدہ ام عبد رفائن اور ان کی والدہ آسیدہ ام عبد رفائن اور ان نبی کریم مُثَاثِقَاتُهُم کے اہل میت میں سے ہیں کیونکہ بیا کثر نبی کریم مُثَاثِقَاتُهُم کے گھر جا یا کرتے تھے اور آپ مُثَاثِقَاتُهُم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4384؛ صحیح مسلم:2460]

## أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سيده اسماء بنت عميس رثي فياكف فضائل

283- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ: حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ قَالَ عُمَرُ:الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، ٱلْبَحْرِيَّةُ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ:سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارٍ، أَوْ فِي أَرْضِ الْعِدَى الْبُغَضَاءِ، فِي الْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ، وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى، وَنَخَافُ فَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ: يَا نَبِيً اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ:كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتُ وَلَا أَعْضَا إِلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ وَلَهُ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَبِي مُنَا فَالَ لَهُمْ رَسُولُ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلِكُمْ وَلَهُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بُرُدَةً قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِتِي هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِتِي هَذَا الْحَدِيثَ

283۔ سیدنا ابوموی اشعری برانی سے ملاقات کے لئے وہ بھی نجاسیدہ حفصہ بڑا ابنا کی خدمت میں جانی سے ملاقات کے لئے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ سیدنا عمر بڑا انواز بھی سیدہ حفصہ بڑا ابنا کے گھر پہنچ۔ اس وقت سیدہ اساء بنت عمیس بڑا ابنا وقت سیدہ اساء بنت عمیس بڑا ابنا کے ہیں۔ سیدنا عمر بڑا انواز بوجھا سے کون ہیں؟ ام المومنین سیدہ حفصہ بڑا ابنا کہ بیا ساء بنت عمیس ہیں۔ اس پرسیدنا عمر بڑا انتخاف کہا: جی جو حبشہ ہجری سفر کر کے آئی ہیں۔ سیدنا اساء بڑا انتخاف کہا: جی اس لیے ہم رسول ہاں۔ سیدنا عمر بڑا انتخاف کہا ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں۔ اس لئے ہم رسول اللہ مٹالی ایک ہیا۔ اس لئے ہم رسول اللہ مٹالی ایک ہم اس کے ہم رسول اللہ مٹالی ایک ہم اس کی بہت خصہ ہوئیں۔

اور کہا: ہر گزنہیں، اللہ کی قسم تم لوگ رسول اللہ مَلْاَیْقِاہُم کے ساتھ رہے ہوتم میں جو بھو کے ہوتے سے اور جونا واقف ہوتے اس کو نبی کریم مُلِیْقِاہُم کھانا کھلا یا کرتے سے اور جونا واقف ہوتے اس کو نبی کریم مُلِیْقِاہُم وعظ وضیحت کیا کرتے سے لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے سے، بیسب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں کیا ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، جب آپ کی بات رسول اللہ مُلِیْقِاہِم سے نہیں کہہ لیتی ہمیں افریت دی جاتی تھی، دھمکا یا اور ڈرایا جاتا تھا، میں نبی کریم مُلِیْقِہِمُ سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ مُلِیْقِہِمُ اللہ کو قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بچے روی اختیار سے اس کے متعلق بوچھوں گی، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بچے روی اختیار کے دوں گی اور آپ مُلِیْقِہُمُ کے اس کے متعلق بوچھوں گی، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بچے روی اختیار کروں گی اور آپ کی افرانہ کی آن اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بچے روی اختیار کروں گی اور آپ کی افرانہ کی آن اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بچے روی اختیار کروں گی اور آپ کی افرانہ کی آن کی کروں گی اور آپ کی اور آپ کی افرانہ کی آن کو کروں گی اور آپ کی افرانہ کی آن کی کروں گی اور آپ کی افرانہ کی آن کروں گی کی کروں گی اور آپ کی کروں گی کروں گی کی کروں گی کی در کہی کی کروں گی کی کروں گی کی کروں گی کروں گی کروں گی کروں گی کروں گی کے کہوں گیں کروں گیں کی کروں گیں کروں گی کروں گی کو کروں گی کی کروں گیں کی کروں گی کی کروں گی کروں گی کروں گی کروں گی

چنانچ جب نی کریم مَالَیْقِهُمُ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی مَالَیْقِهُمُ ، سیدنا عمر رالیہ نے اس طرح کی با تیں کی جیں، نبی کریم مَالَیْقِهُمُ نے اسیدنا عمر رالیہ نے انہیں کیا جواب دیا تھا انہوں نے عرض کیا: سیدنا عمر رالیہ نہیں کیا جواب دیا تھا انہوں نے عرض کیا: میں نے ان کو بید یہ جواب دیا تھا۔ نبی کریم مَالیہ نہم نے انہیں کو بید نہوں ہوئی اور تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم سے قریب نہیں ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم سے تابیوں نے دو ہجرتوں کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا: اس واقعہ کے بعد ابوموں کی اور تمام شتی والے میرے پاس گروہ درگروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے بارے میں بوچھنے لگے۔ ان کے لئے دنیا میں نبی کریم مَالَیْقِهُمُ کے ان کے اس ارشا و سے زیادہ خوش کن اور باعث فخرکوئی چر نہیں تھی۔

کے اس ارشا و سے زیادہ خوش کن اور باعث فخرکوئی چر نہیں تھی۔

#### اشعری والنفؤ مجھے سے اس حدیث کو بار بارسنا کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[ صحيح البخارى:4230،4231؛ صحيح مسلم:2502،2503 [

284- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبكُرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بَعْدَ جَعْفَرِ بْنِ الْصِدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، أَبِي طَالِبٍ، فَأَقْبَلَ دَاخِلًا عَلَى أَسْمَاءَ، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، فَوَجَعَ إِلَى نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ مَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لَا يَعْ عُرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لَا يَعْ عُرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لَا يَدْخُلُنَ رَجُلُ عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لا يَدْخُلُقُ مَلُولُ لَا عَلَى مُغِيبَةٍ، إلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ

284۔ سیدنا عبداللہ بن عمرہ و بڑا جہا سے روایت ہے کہ جعفر بن ابی طالب بڑا جنوز کے ساتھ ہوئی۔ تو وہ بعد سیدہ اساء بنت عمیس بڑا جہا کی شادی سیدنا ابو بمرصدیق بڑا جنوز کے ساتھ ہوئی۔ تو وہ سیدہ اساء بنت عمیس بڑا جہا کے عران کے خاندان کے لوگوں کا گروہ آیا تو سیدنا ابو بمرصدیق بڑا تین بیات نا گوارگزری، پھر انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم مُنالِقِ اللہ سے کیا تو کہا: کیا آپ اس میں حرج محسوں نہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مُنالِقِ اللہ تعالی نے انہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مُنالِقِ اللہ تعالی نے انہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مُنالِقِ اللہ تعالی نے انہیں

شان صحابه نفائقاً برّ بان مصطفى مُناتِيقِة بم مسلمة من التيابية م

پاک دامن رکھا ہے پھر آپ ٹاٹٹھ آئے فرمایا: آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے پاس اس وقت نہ جائے جب اس کا شوہراس کے پاس موجود نہیں ہے۔

تحقيق وتحنيرت ؟

[مندالامام احمد:213/2 بيحمسلم:2173]